## زيروپوائٹ

معروف کالم نگار جناب جاوید چوہدری کے روزنامہ ایکسپریس میں چھپنے والے کالموں کا مجموعہ 2

ڈاکٹر عارف صدیقتی میرےایک مہربان ہیں 'ڈاکٹر صاحب میٹجنٹ کور سز کراتے ہیںاور زندگی محامیا بی اور ترقی میر لیکچر دیتے ہیں اور مجھے اکثر او قات شاندار ققر ہے 'محادرے اور کو ٹیشنز ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے چندروز قبل مجھا بنی کتاب بھوائی میں اس کتاب کی ورق گروانی کررہا تھاتہ مجھاس میں ایک ولیس حکایت نظر آئی اور میں بیڑی دیر تکساس حکایت کوا جوائے کر تاریا۔ حکایت کچھ یوں تھی افریقہ کے کسی جنگل میں ایک بوڑھاشیر کسی ہرن کے پیچھے لیکا ہرن نے شیر دیکھاتووہ سریٹ بھاگ کھڑا ہوا 'شیر ہرن کے پیچھے تھااور ہرن شیر کے آگے اس بھاگ دوڑ کے دوران ہر ن نے کلانچ عجری اور شیر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا شیر اس ٹاکا می م ِ مغموم ہو گیادر آہت۔ آہتہ اپنے کچیار کی طرف دالس چل بیٹا ایک نوجوان شیر چٹان پر کھڑ اہوکر یہ سارا منظر د کھ رہاتھا جب بوڑھاشیر چٹان کے قریب بہنجا وجوان شیر نے طنزیہ قبقہد لگایااور بوڑ جے شیر کو مخاطب کر کے بولا" پچاهضور آب بوڑھے ہو تھے ہیں' آب اب یہ بھاگ۔ دوڑ بند کر دیں اور کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں'' بوڑھے شیر نے اداس نظروں ہے اس کی طرف دیکھا' جھر جھری لے کرائے لیے بال جھٹکے اور زم آواز ہیں بولا '' بدود حانور ول کے درمیان مقابلہ نہیں تھااور یہ ہر ن کی فتح اور میری تلکت بھی نہیں تھی' یہ دراصل وومقاصد کا مقابلہ تھا'میں بھوک مٹانے کیلئے ہر ن کے چھیے بھاگ رہاتھا جبکہ ہرنا بٹی جان بجائے کیلئے دوڑ رہاتھا'اس کا مقصد میرے مقصد ہے بڑا تھا چنا تھے وہ جیت گیااور میں ہار گیا" ڈاکٹر صاحب نے یہ مثال مینجنٹ کی سائنس کو ساہتے رکھتے ہوئے دی تھی اور ان کا مقصد شیر اور ہر ن کے مقاصد کو ''ایڈ بنٹی فائی ''کر کے یہ بتانا تھا کہ زندگی میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے مقصد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مفتوط ہوتے ہیں۔ کامیانی اور ناکامی کیاہے؟ یہ سوال اس وقت اتسان کے ذہن میں اٹھا تھا، جب وہ سر دی اور گر می ہے بیجنے کیلئے جسم بر ہے باند ھتا تھا کیا گوشت کھاتا تھااور اس کے اور جانوروں کے لیونگ شینٹررڈ میں کوئی فرق نہیں ہو تا تھا۔ آج وہ انسان بی فور کمپیوٹر کھول کر بیٹھاہے' وہ موہائل کی پٹے سکرین پرانگلی ہے دینا جہاں کی اطلاعات تک پیٹیے جاتاہے'وہ آ تکھ سے انسانی بدن کے اندر جیسے راز جان لیتا ہے اور وہ احتیاطاً آب زم زم تک کو اہال کرینے کی کوشش کر تاہے ' غار کے انسان نے کمپیوٹران کی تاہیج کیلئے بے تخاشا سفر طے کیا اور اس سفر کے دوران اے اپنے زیادہ تر سوالوں کاجواب مل گیالیکن اس کاایک سوال آج تک جواب کی مطاش میں بھٹک رہاہے اور یہ سوال ہے <sup>دم</sup> کامیانی اور ناکامی کہاہے ''انسان آج تک اس کاکوئی حتی جواب طلاش ٹیس کر سکائیو نکہ وقت کے ساتھ ساتھ کامیانی اور ناکامی کے معادید ل جاتے ہیں جمیعی اٹسانی تھدن میں طاقتہ رانسان کو کامیاب سمجھا جا تاتھا' جو شخص دس ہیں لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تقاادر جو پورے قبیلے مرا بی طاقت کی دھاک ہٹھادیتا تقادہ کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ مبھی جس فخف کے یاس زیاده جانور بوتے تیے 'جوزیاده زمین جائند ادار مال دروات کامالک مو تا تقاده کامیاب نصور کیاجا تا تقادر مجھی دہ لوگ کامیاب سمجھے جاتے تھے جو زیادہ سے زیادہ لو کول کو بے و قوف منا لیتے تھے یا جو وقت کی بہترین چزول' ا بناس ٔ عور نوں اور غلاموں پر قابض ہوجاتے ہتے جمبی علم ٔ دانش اور عقل کامیالی کامعیار بن جاتی تھی او گے مجھی قرعون کو کامیاب مجھتے بتے اور مجھی کامیانی کا پلزا حضرت موسیٰ کی طرف جھک حاتا تھا بمجھی عزیز مصر کامیاب تضم اياجاتا نتفاادر بمحبى حضرت يوسف محو كامياب سمجهاجاتا تقابمهمي سينث پشر كو كامياب سمجهاجاتا تفاادر بمحي ديابل کیٹیں کو وکٹری سٹینڈ پر کھڑ اکر ویتی تھی چٹا نجہ انسان معاشر ت کے مشکف ادوار میں کامیانی اور ناکامی کے معباروں کے بارے میں کتفیوڑن کا شکار رہا' شکار ہے اور شائد شکار رہے گاکیو تکدو تت کے ہر دور کاایک معیار کامیانی ہو تاہےاور معاشرے کے ہر طبقے اہر نظر بے اور ہر کمیو نٹی کی کاسیانی اور ناکامی کااینا آیک نظریہ ہو تاہے اور یہ معیار بھی دفت سے ساتھ ساتھ تبدیل ہو تار ہتا ہے۔ حضرت لال شہباز تلندر سی کامیانی کاایک معیار تفاادران کے عزار کے متولیوں کادوسرامعارے' حضرت داتا تینج بخش '' حضرت بیاؤالدین ذکر ما ُ اور حضرت بامافر بدالدین تینج شکر ''جس چیز کو کامیانی کہتے تھے آج وہ کامیافیان کے گدی نشینوں کی نظر میں زمینی حقا کق ہے منافی ہے لیڈوا کہتے کا مطلب ہے انسان آج تک کاممانی اور ناکا می کا کوئی متفقہ لا تحد عمل ' فار مولہ ما کیسی طے نہیں کر سکا کیلن اس حقیقت کے باوجو دو ڈاکٹر عارف مید بقی کی ہات درست ہے جب تک کوئی انسان اپنا مقصد طے تہیں کر تادہ کامیانی کی لذت سے محروم رہتا ہے لیکن میمان برید سوال بیدا ہو تاہے کمیانسان اپنا مقصد طے کر سکتا ہے ؟ اوراکر کر سکتا ے تو وہ کھے کر سکتا ہے؟۔

آپ کیلئے شاید سے بات جیران کن ہو گی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانچ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن سے دوسرے

جنداروں کی اکثریت محروم ہے ان یائج چیزوں میں پہلے غمبر پر اہلاغ ہے انسان و ٹیاکی واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے اسے خیالات 'احساسات' نظریاہ 'افکار 'حالات اور سوچ کو دوسروں تک منتقل کرئے کا آر ٹ دیا ہے' انسان کے مقابلے میں دوسری 99 فیصد مخلو قام بھوک مینس اور خوف کے علاوہ اینا کو ٹی احساس دوسروں تک نتقل نہیں کر سکتیں۔انسان کی دوسری خوبی منصوبہ ہندی ہے انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جوانک سکنڈ ہے لے کر ہراروں سال تک کی بلا نگ کر سکتا ہے 'اللہ نے یہ خوبی کسی دوسرے جائدار کو نہیں بخشی۔انسان کی تبیسر می منظر د خولی قوت فیصلہ ہے 'انسان و نیاکی واحد مخلوق ہے جس کے پاس فیصلے کی غیر محدود قوت ہے جبر باقی مخلو قات کی قوت فیصلہ مجھوک ، جنس اور بقاء ہے آ عے خہیں پڑھتی۔انسان کی چو تھی خوٹی تید ملی ہے انسان دنیا کی واحد مخلوق ے جوابے آپ ایے ماحول اورا بے معاشرے کوبدل سکتا ہے انسان کواللہ تعالی نے " چیننی اگر نے کی صلاحیت ہے نواز رکھا ہے اورانسان کی مانج س منفر د خولی مزہ ہے انسان د نیا کی داحد مخلوق ہے جوانجوائے کر تاہے 'جو پلیئر فیل کر سکتا ہے۔ و ٹیا میں صرف تین جائدار ہیں جوجنسی تعلقات کوانچوائے کرتے ہیں' یہ جاندارانسان' بن مانس اور ڈالفن مچھلی ہیں'ان کے علاوہ کو تی جاندار جنس کو جھیاانجوائے نہیں کرتا' یہ مانچ خوبال جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں توان سے ایک نیاا حساس جنم لیتا ہے اور اس احساس کو شعور کہاجاتا ہے چنا نبچہ د نیا کا جو محف اپنی ان یا نج خو پیوں کو استعمال نہیں کرتا' وہ مخض جوابلاغ میں مہارت حاصل نہیں کرتا'جوا بی زند گیا ہے روزوش۔ کی بلانگ نہیں كر تا 'جواسية حالات اپني صور تحال تبديل كرفيكي كوشش نهين كرتا 'جوابي زندگي كيليزيز ، برے فيلے نهيں كرتا اور جواللہ کی دی ہوئی تعتوں کو انجوائے نہیں کر 'تاوہ ہاشعور نہیں کہلا سکتالور اس انسان اور تھو نڈے ہے بیٹر ھی گائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

ہم اب کامیانی کی طرف واپس آتے ہیں 'و نیا ہیں کو تی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی از ترکی کا کو تی مقصد طے نہیں کر تااور مقصد اس وقت تک طے نہیں ہو تاجب تک سے اپنیان پائی خو ہوں کاعلم نہیں ہو تا جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلو قات ہیں ہے صرف اسے عطائی ہیں بعی جب تک انسان کو اسپنا حساسات کا ابلاغ نہیں ہو تا 'جب تک وہ منصوبہ بندی کی صلاحیت کو استعال نہیں کر تا 'جب تک وہ پی توت فیصلہ کو تحریک کا ابلاغ نہیں ہو تا 'جب تک وہ منصوبہ بندی کی صلاحیت کا حساس نہیں کو تا 'جب تک وہ پی توت فیصلہ کو تحریک نہیں وہ تا 'جب تک وہ منصوبہ بندی کی صلاحیت کا حساس نہیں کو تا وہ جب تک وہ اپنی توت فیصلہ کو تحریک خوبی کا اور اک نہیں ہو تا اس وقت تک وہ اپنی زندگی کیلئے کوئی بڑا 'اچھا اور مضبوط مقصد سے بی انجوائے کرنے کی غالم وہ مقصد ہے گائی ہیں کہ ستر ہی روڑ لوگ ہیکار ہیں 'ہماری زندگی نے مقصد ہے کا شکار ہواں نے مقصد ہے گاؤ ہیں کیا ۔ یہ نیا ایک میں کیا ۔ یہ دنیا کیک بہت بڑا ہنگل ہے جس ہیں اگر قدر ت کی عطاکر وہ وہ خوبیال ہیں جن کو ہم نے بھی استعال ہی خیس کیا ہے۔ یہ نیا ایک بہت بڑا ہنگل ہے جس ہیں اگر وہ نی جاتی ہے اور اس کے بعد ماری کی وہ موب ہیں پیٹھ کرا پی گر وہ ن پر خارش کرتی ہے 'وکار لیق ہے اور نا گئیں کمی کرتی ہو نیا گاؤ کی ایسا مقصد اپنالیس کی کہ ہی اور نے کی جو اور نی کی مقصد نہ ہو وہ کی بیٹ گیل میں زندہ دیا چاہے ہیں توزندگی کا کوئی ایسا مقصد اپنالیس کی وہ کو شیر وں کا گئی بین جاتی ہیں چن ٹی گر اس کہ جبڑ وں اور نگری میں چن ٹی گر آگر آ ہے اس جنگل میں زندہ دینا چاہے جیں توزندگی کا کوئی ایسا مقصد اپنالیس کے جبڑ وں اور نگری میں جن ہو ور نہ آ ہے کسی وں کسی مضبوط عوفر کی کوئی کی استعمد اپنالیس

لاہور کاایک کاروباری فخص د نوالیہ ہو گیا' وومعاشی دیاؤیس آباتواس کے عزمزر شنے دار' دوست حیاب اور کاروباری ساتقی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ تھوڑ گئے اور وہ د نیا میں بالکل تنیارہ کیا' اس وقت اے کسی روش خیال عالم وین نے سمجمایا انسان مرغربت افلاس اور بعوک کے عالم میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے چنا نجد تم حالات کے ساتھد مفاہمت کا کوئی راستہ ٹکال او' وہ صاحب بات سمجھ گئے جنانچہ انہوں نے لاہور شیر میں چھوئے پمانے م شراب کی سیلائی شروع کروی 'وونیک نیت' محنتی اور ثابت قدم تنے لہٰ دافندرت نے ان کے کاروبار میں ''برکت'' ڈال دی اور وہ دوبارہ استے قد موں ہر کھڑے ہوگئے 'اس دوران انہوں نے اسنے کاروبار کو وسعت دیے کسلنے شراب کے ساتھ چندو فیرہ و قیرہ دلتم کے لواڑیات بھی سالاتی کر ناشر وع کر دیئے جس کے بعدان کے کاروبار کو جار جاند لگ کئے اور وہ جلد ہی لاہور شیر کے بڑے "بزنس ٹائی کون" بن گئے جس کے بعدوہ اسٹے آپ کو جاجی صاحب مشروبات والے کہلائے گئے عالی صاحب کے باس وولت آئی لوان کے گروشے ووستوں کامیلہ لگ سرا الك دن من وستول كي محفل بين ان كالك برانادوست بهي آكيا برانية دوست فيان كي آن بان ادر شان و میکمی تواس نے ان سے یو جما" عاجی صاحب آپ کانیاکاروبار کیسا چل رہاہے" عاجی صاحب نے سب سے پہلے اس خدا کاشکرادا کیا جس نے انہیں کسی غیر کے سامنے ہاتھ چھیلانے سے بچائے رکھااوراس کے بعد کھل کراہے کاروبار کی تغریف کرنے گئے 'جاتی صاحب کادوست ڈراشریفاند قسم کا تھا اس کوجب حاجی صاحب کے کاروبار کی تفصیل معلوم ہوئی تووہ شر مسار ہو میااور شر مندگی کے عالم میں جاجی صاحب سے یو بیجا 'مہیا آپ اس کاروبار ے تھمل طور پر مظمئن جن " حاجی صاحب نے آبک لمبی آہ تھری اور اس کے بعد یولے "واللہ کابراکرم ہے' اللہ تے رزق میں و سعت دے رکھی ہے' شہر میں عزت اور دھاک بھی ہے لیکن بس ایک مسئلہ ہے!'' دوست نے ہو جھا" وہ کیا" ماتی صاحب نظریں جھکا کر ہولے ادابس او ک کیمی کبھی بے شرم اور بے غیرت کہد ویے ہیں 'ہاقی سب فیریت ہے"۔

میں نے 15 فردری کو جمہوریت استم 'روشن خیالی اورا عتدال پیندی کی بقا کیلئے منصوبہ بینایا تھا اور سوجا تھا کیہ میں تکومت پر تنقید خیس کروں گا' میں تکومت کے ہر سفاکانہ' بے رحمانہ اور سنگدلاندا قدام پر خاموش ر ہوں گااور حکومت خواہ پنجاب میں گورٹر راج لگوادے 'موہائل عدالتیں بنادے یا بھر وزراء کیلتے بیماس کروڑرو یے کی نتی بلٹ بروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لے 'میں حماقت اور فضول خرجی کی ہر گھڑی میں حکومت کاساتھ ووں گا' ہیں حکومت کی وعدہ خلافیوں اور جالاکیوں پر بھی دادواہ کر دن گااور ہیں حکومت کےان اقدامات کی بھی تعریف کروں گا جن کے بارے میں مجھے بقین ہو گا یہ کل کے دن "ری درس" ہو جائیں گے اور جب بھی حکومت بم کو ٹھوکر مارینے لگے گی تو میں اس وقت بھی تالیاں ہواؤں گالیکن میں ناکام ہو گیا۔ میں اس کے بعد فوراً ٹائپ ہو گیا اور على في خود كوا في "اصلاح" تك محدود ركف كافيصله كرلياكيونكه ونيائ تمام بدے فلاسفي كيتے بين انسان اگر ا بن اصلاح كرك توبورى د نيابدل سكتى بيول مين يدره دن تك مسلسل بن اصلاح كر تارباليكن 28 فرورى كك پینچ کر میں بے بس ہو کیااور جھے محسوس ہونے لگا میں بھی ایک ایسی ہی ٹیڑھی بڈی ہوں جو ٹوٹ توسکتی ہے کیکن سیرهی تنہیں اوسکتی چناتیہ میں نے دوبارہ این آپ کو راہ راست پر لانے کا فیسلد کر لیا میں اب جنگی ادر غیر تیذیب با فتہ ٹارزن کی طرح واپس تو آر ماہوں لیکن جہاں تکسد و شن خیالیاورا عتدال بیندی کے 13 ونوں کا تعلق ہے تو بدمیری زندگی کاشاعدار ترین دورتھا میں ان13 دنوں میں فینشن فرسٹر بیشن اور ڈیر بیش ہے آزاد ر باور مجھے کہلی بار معلوم جواانسان اگر شمر کی آگھ سے و کھے اواسے کر بلا کے شہیر بھی طومت کی رث و کھائی رہے جن 'جھے پہلی بار معلوم ہوااگر انسان اپنے جسم میں میر جعفر ادر میر صادق کا عنمیر پیدا کر لے تووہ بہت آسووہ ہوجا تاہے۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوااگر انسان فرعون کے دربارے خسلک ہوجائے تواہے حضرت مو ی مکا کلمہ حق قانون شکتی محسوس ہو تا ہے اور اے نمر ووکی آگ آزاداور خود مقار عدلیہ کا فیصلہ و کھائی دیتی ہے 'مجھے بیہ بھی محسوس ہوا کہ اس طرح انسان کی زندگی بڑی سکھی ہو جاتی ہےادر وہ زندگی کو کافی کے کب 'ہو انا کے سگار اور پیرس کی خوشبو کی طرح انجوائے کر تاہے لیکن اس سارے کھیل میں ایک چیموٹاسا معمولی سامسئلہ ہے اور بدو ہی مئلہ ہے جو عاجی صاحب مشروب والے کو در پیش تھا۔

آپ ان حاجی صاحبان کی کادروائیاں ملاحظہ کر لیجئے کل لاہور میں سری اٹکا کی کر کٹ ٹیم پر حملہ ہوا اور حاجی صاحبان کل ہے اس حملے کو پاکستاتی و ہشت گردوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر دہے ہیں اُن او گوں کو سے اور کو اس کو جہ اس میں جوار سری عملہ جوار سری اللہ میں انسان میں جوار سری اللہ میں جوار سری عملہ جوار سری عملہ جوار سری جوار سری

معروف كالم نكار جناب جاديد چوبدري كالمحول كالجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اتی تو قبل اور السلط المال المسلط ال

1970 ء کی دہائی میں دو نوجوان صحافی لاہور کے کھٹی چوک کے آیک سیٹما میں فلم دیکھٹے گئے ان سے پاس پیلیے کم تھے چنانچہ انہوں نے اس سے کہااگر سینما کی انتظامیہ انہوں نے اس سے کہااگر سینما کی انتظامیہ انہوں نے اس سے کہااگر سینما کی انتظامیہ انہوں کے بیشر کوا پہلے اور اس انتظامیہ انہوں کے مگر کیشئر نے اس کی انتظامیہ انکار کر دیا جس کے نتیج میں صحافیوں اور کیشئر کے در میان جھگڑا ہو کیااور کیشئر نے ان کی رقم کھڑی سے باہر چینک دور کی ہے ساوک دیکھ کر ایک صحافی کا خون کھول گیااور اس نے چلاکر کیشئر نے کہا" تم نے قائد انتظام کو کائی کیوں دی ؟ "کیشئر نے جیران ہو کر جواب دیا" میں نے قائد انکھ کو کب گائی دور دی "صحافی فوراً چیچے میں انتظام میں کھڑے در باہے " یہ سننے کی دہر میں کھڑے میں انتظامیہ سینمائی انتظامیہ سیدان سے بھاگ نور سینمائی انتظامیہ سیدان سے بھاگ نور کی دہر میں جو دولوگ بھی باہر آئے اور جوم میں شامل ہو گئے 'داکھر بھی انتظامیوں کے ساتھ میں جو اور یوں نور میں جو میں شامل ہو گئے 'داکھر بھی انتظامیوں کے ساتھ میں جو اور یوں خور کی در میں جو دولوگ بھی باہر آئے اور جوم میں شامل ہوگئے 'دائھر بھی انتظامیوں کے ساتھ میں گادر یوں در میں جو دولوگ بھی باہر آئے اور بوں

جھے یہ واقعہ 25 قروری 2009ء کے بعد پڑی شدت ہے یاد آرہاہے کیونکہ میر بم کورٹ کے فصلے کے بعد چند نامعلوم افراد نے ایافت باغ راولینڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی باد گار بر گے بدسٹر زمیار ویہ اوران کی تصوم فريم سميت يني كرادي ما نحدرات تك"تم في قائداعظم كو كافي دى المجيسي واروات مين تبديل جو كيا اور یا کتان مسلم لیگ ن اور یا کتان ملیز بار فی سے کارکتوں سے در میان تصادم شروع ہو گیا' راولینڈی میں جیالے اور متوالے ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہو گئے 'سندھ کے اندر پنگاہے پھوٹ پڑے اور کراجی شہر میں میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لکنے گئے اس کے دن یاکتان مسلم لیک ن کے چیز مین راجہ ظفر الحق تحتر مد کی باد گار پر پھول جڑھانے گئے تو بعض تامعلوم افراد نے ان کی گاڑی مرحملہ کر دیااور گاڑی کے شکھنے تو ڈکر فرار ہو سے میاں قواز شریف اورائے ساتھیوں نے محترب کی یاد گار مرجملے کی ندمت بھی کی اور محرموں کوسامنے لانے کامطالبہ بھی کیا اس طرح پاکتان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی راجہ ظفر الحق کی گاڑی پر جیلے کوا فسوس ناک قرار دیااوراعلان کیا" ہے حملہ پاکستان مالیلزیار ٹی کے کارکنوں نے نہیں کیا تھا" بیاں پر سوال پیدا ہو تاہے محتر مہ کی یاد گار اور راجہ ظفر الحق کی گاڑی پر چرس نے حملہ کیا تھا؟اسی طرح 25 فروری کی سدیپر لاہور أسلام آیاداور راد لیشدی بیس سر کاری اور نجی املاک میر بھی منط موع منطے اور ان حملوں بیس بھی اچھی خاصی توڑ پھوڑ موئی منفی ، بنک بھی لوٹے ملئے تھے اے ٹی ایم مشینیں ہی قوڑی گئی تھیں اور گاڑیاں بھی جلائی گئیں تھیں گر آج کیک ان حملہ كرقے والوں كے بارے بل معلوم شيس ہوسكا 'بيال برسوال پيدا ہو تاہے بد حمل كس نے سے بينے ؟اس ك بارے میں تاحال کوئی رمورٹ سامنے نہیں آسکی شایداس کی وجہ مشیر وافلہ رخمن ملک ہوں کلک صاحب کیونکہ ایران کے دورے بر ہیں اور وہ آج کل ایرانی صدر احدی نژاد کو دہشت گر دوں ہے نمٹنے کے کسنے بتارہے ہیں البذا حکومت ابھی تک ان سانحول کے مجر مول کا تعین حمیں کر سکی 'مجھے یقین ہے ملک صاحب داپس تشریف لا کر ان سانھوں کی ڈ مہ داری کسی نہ کسی ٹان سٹیٹ ایکٹر کے کھاتے میں ڈال دیں سے اور یوں دونوں یار ٹیوں کے در میان مفاہمت کاعمل شروع ہو جائے گائیکن مفاہمت کے اس عمل سے پہلے یہ طے ہے کو تی ہے جو ملک میں " تم نے محرّ مد کو گالی دی "جیسی فضا پیداکرر ہاہے اور اس کی کوشش ہے پاکستان مسلم کیگ ن اور پاکستان پیپلزیار ٹی کے در میان تصادم میں اضافہ ہو تا کہ معاملات اس نہج پر کافئی جائیں جہاں سے انہیں واپس لاناممکن ندر ہے ' میر "کوئی" اس قدر مضبوط ہے کہ اس نے کراجی میں ایم کیوا پیم ہے محتر مدیے نظیر بھٹوی محیت میں ایک شاندار ربلی بھی نظوادی اور میاں صاحب کو کرا جی کادورہ ملتوی کرنے میر مجبور کر دیا' مجھے اندیشہ ہے یہ ''کو نی'' آئندہوزیوں میں دونوں یار ٹیوں کے ور میان کھلنے والا تازہ تازہ <sup>وہ</sup> بیک ڈور "بھی بند کرادے گااور یوں جمہور بہتاور سیاست کے خواب ٹوٹ کر سڑ کوں پر بھھر جائیں گے اور ملک ایک بار پھر 12 اکو پر 1999ء کی بوزیشن پر آ جائے گا۔ يهال برايك اور سوال بھي بيدا ہو تاہاں ساري صورت حال كا صل مجر س كون ہے؟ ہم اگر جا دبداري كا يور ايورا

مظاہرہ بھی کر لیس تو بھی ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ صورت حال یا کستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پیدا کی تھی 'اگر پارٹی کی قیادت 9 مارچ 2008ء کے مری ڈکلیئر یشن سے دائیں بائیں شہوتی 'پارٹی قیادت 12 مئی کے اعلان سے چھے نہ بٹتی 'پارٹی قیادت 5 اور 7 اگست کے تحر میری معاہدے نہ توڑتی اور اگر حکومت سیر یم معروف كالم نكارجتاب جاديد چوبدري كالمحوس (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کورٹ سے 25 فروری کا فیصلہ " ہولڈ "کر نے کی درخواست کر دی تو تو سور تحال بیدانہ ہوتی اور یہ بھی حقیقت ہے جم میاں نواز شریف کی جنتی بھی کر دار کشی کر لیں جم انہیں جنتاجیا ہیں صدی ادر اناپرست کہدلیں لیکن جمیں ما نتایزے گامیاں نواز شریف اپنے موقف پر کھڑے ہیں انہوں نے 18 فروری 2008ء کے الکشنز سے پہلے جو موقف اختیار کیا تفاوہ آج بھی اس ہر قائم ہیں جبدان کے مقابلے ہیں پاکستان بلیلزیار ٹی اپناموقف تیدیل كرتى رى اور آج حالت يه موكى ب ياكتال چيلزيار فى كايخ كاركن اورائ ليدرزشر منده شر منده چررب ہیں' آج سے چدرہ دن قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریش نے پانچے صحافیوں کو کینج پر بلایا تھا ہیں بھی ان خوش نصیب صحافیوں میں شامل تھا'ہم نے شاہ محمود قریش ہے وخاب کی صور تحال کے بارے میں او جھاتوانہوں نے بڑے یقین سے چواب ویا تھا دمہم ہجاب میں مسلم لیگ ن کے مینٹریٹ کا حرام کریں سے "مارے ایک ساتھی نے یو جہا"اً اگر پنجاب میں مسلم لیگ ن کی حکومت اوڑوی کئی توج" شاہ محمود قریش نے فور أجواب دیا" بدایک تمیلیث ڈزاٹر ہو گااور شایداس کے بعدسٹم بچاناممکن ند ہو'' وزیراعظم اور پاکستان بلیلز بارٹی کی سینئر قیاوت کے خیالات بھی بھی ستھے لیکن پھر پنجاب کی حکومت بھی ختم ہوئی اور پنجاب میں گور زراج بھی لگا چنانچہ آج یار ٹی کی سينئر قياوت كيلنے يار ئى كاد فاع مشكل ہو كيا ہے اور وہ تمام وزر اوجودس وس گاڑيوں كاير وٹو كول لےرہے ہيں وہ میڈیا سے غائب میں اور سردار عبل مول اور فوزید دہاب جسے خودش حملہ آوربارودی جیکٹیں بان کر میڈیا کے سائے کھڑے ہیں عمران کی زبان بھی ان کی انکھوں اور چرے کاسا تھ نہیں وہتی جمیں یہ حقیقت بھی ما نتا پیزے كى يار في قيادت اييخ سينتر رجنماؤں كو "سائز" ميں ركھنے كيلئے مياں نواز شريف كواستنمال كرتى رہى تھى 28 ' فروري كويس نے رائے ونڈ بیس مياں نواز شريف كالائيوانٹرويو كيا تھا اس انٹرويو كے دوران بيس نے ان سے ید چھا" مری ڈکیئریشن کے بعد آصف علی زرداری نے آپ سے درخواست کی تھی آپ مخدوم ایمن فہیم کو وزارت عظمیٰ کاامیدوار کتنلیم کرنے سے انکار کر دیں' آپ نے چھوٹے بھائی کابیہ مطالبہ مان لیا' آپ لے خواجہ آصف کو یہ ٹاسک دیااور خواجہ صاحب نے میڈیا میں کہد دیا مخد دم امین فئیم صدر پر دین مشرف کے ساتھ ملے اوے ہیں چنا چیر یہ جمیں وزیر اعظم جول تیں ہوں عے جس سے بعد مخدوم صاحب یارٹی میں کار نر ہو سے میاں صاحب نے بدیات تسلیم کر لی لیکن ساتھ ہی فرمایا ''آپ ابھی پچھی باتوں پر پر دہ ہی رہنے دیں''اس انٹر = بو کی دوسری خاص بات وہ برنس ڈیل متی جو صدر زرداری نے میاں شہباز شریف کو آفری متی میال صاحب نے تشليم كيا جب اس بزنس و يل كي آفري گئي تقي كه أكر ميال برادران چيف جسٹس عبدالحميد ووگر كي مرت ملاز مت میں توسیح کا مطالبہ مان لیس لوان کو عدالت اہل قرار دے دیے گیاس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینتر قائداور و فاتی وزیر ر ضاریانی وبال موجود مخصاوروهاس آفر کے محواہ بین میاں نواز شریف کے اس انکشاف کے بعدر ضا دبانی کے باس کیا آ پشن بیتا ہے 'یہ بھی آج کاسب سے بڑاسوال ہے۔

ہمیں مانٹا پڑے گا صور شحال انٹی تھمبیر ہو چکی ہے اب کوئی پرنس ڈیل ملک کواس سے تبییں ٹکال سکے گیاور مکلی سیاست ایک بار پھر اس تنج پر آجائے گی جب پاکستان پتبیلز پارٹی کی تمام مخالف جماعتوں نے ''آئی ہے آئی'' بنالی مخیاور روراسٹم ایک بلد فارغ ہو گیا تھا۔

معروف كالم نكار جناب جاديد چه بدرى كالمحوس (Presented By A. W Faridi – September 2010)

آپ سب سے میلے عائش کی کہانی سنتے۔ تمن سال قبل عائشہ اور اس کے دو چھوٹے بھائی اسپندوالدین کے ساتھ سعودی عرب میں خوش و خرم زندگی گزادر ہے تھے 'وونوں بہن بھائیوں نے میٹر ک کاا متحان بھی سعودی عرب سے یاس کیالیکن پھران کے والدا ما تک بیار ہو گئے اور اٹھیں ماز مت چھوڑ کریاکتان آنا برا۔ دونوں بمین بھائیوں نے فیڈرل کا لیے کھاریاں کینٹ میں داخلہ لیا تکر قرسٹ ائر کے امتخان سے قبل ہی عائشہ والد کے سابیہ شفقت سے محروم ہو گئی۔ عائشہ اور اس کا بھائی ولید سیکنڈائز میں ہینچے توان کی والدہ بھی اللہ کو بیاری ہو گئیں 'پ دونوں اگر عام بحے ہوتے توشا کد والدین کی محرومی ہے دکھ تلے دے کر امتحان ہی شددے ہاتے مگر عائشہ نے است ندباری اس نے اسیع بہن جمائیوں کو حوصلہ دیااور مالی دشوار یوں بر قابویائے کیلئے شاصر ف ٹیوشن پر حماتی ر ہی بلکہ خود امتحان کی تیاری بھی کر تی رہی۔اس سال دوٹوں بہن بھائیوں نے ایف ایس سی کا متحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیااور بیراب انٹر میشتل یو ٹیور شی اسلام آباد میں کمپیوٹر اور پزنس ایڈ منسٹر بیثن میں زمر تعلیم میں جَبُدان کے دو چھوٹے بیعائی کھاریاں کے قریب یا کشان ادور سیر اکیڈی منڈ مرمیں آٹھوی کلاس میں ہیں۔ آب اب وزیر آباد کے حافظ رضوان احمر کی کہائی سنے۔ حافظ رضوان احمد کا تعلق وزیر آباد کے ایک فریبی گاؤں سے ہے وہ سات افراد کے کئے میں سب سے بواہ اور الد بھار تھے اور مالیاد سائل شد ہوتے کے برابر تھے 'رضوان نے اپنی تعلیم کا آغاز مدرے میں حفظ قر آن ادرار دو پڑھنے ہے کیا مخط قر آن کے بعد رضوان تعلیم جاری رکھنا جا بتا تھا گر گھر کی معاشی مریثا نیوں نے مجبور کیااوروہ چووہ سال کی عمر میں نو کری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا 'اسے کھاریاں میں فوٹو گرافر کی د کان پر انتہائی قلبل معاوضے پر ملازمت مل گئی ' حافظ رضوان صبح سوبرے سائیکل میر اخبار خصیم کرتا' دن کے وقت فوٹو گرافر کی و کان میر کام کرتااور شام میں قرآن مجید کی ٹیو ش پڑھاتا'وہاس طرح غاندان کی کفائے کا بوجید سنبیالآربا۔ 2004ء میں الفلاح سکالرشپ کی انتظامیہ نے مافظ رضوان کی عدد شروع کی رُضوان احمہ نے 2006ء میں میٹر ک کاا متحان ماس کیااورانٹر کے بعد آج وہانٹر نیشنل اسلامک یو نیورشی میں نی لی اے آترز میں وافل ہے۔ای طرح طاہرہ شار کا تعلق گو جرانوا لہ شہر سے ہے وہ پنجاب یو نیور شی کے محوجرانوالہ کیمیں میں ایم فی اے کی طالبہ ہے'اس نے فی کام کے امتحان میں وخاب یو نیورٹی میں جو تھی جبکہ تحو جرا نوالہ ڈویژن میں کہلی یو زیشن حاصل کی تھی' طاہر ہ کا گھراتہ تین بھائیوںادرو بہٹوں سبیت سات افراد سر مشتمل ہے الیک بھائی ڈی کام جبکہ دوسرامیٹرک بیس ہے "تیسرایانچویں کا طالبطام ہے طاہرہ ٹار کے والد شوکر 'بییا ٹائٹس اور کڈنی کے مریض ہیں'ان حالات میں والد کیلئے یا چے سچوں کے تعلیمی اخراجات میلاناناممکن تھا چنا نچہ والد نے الفلاح سکالر شب سیم سے رابطہ کیا اس بی کاسکالر شب شروع ہوااور طاہرہ نے مارچ 2008 ویس پہلے سسٹر میں 395 جی بی اے حاصل کر کے بو نیورٹی طالبات میں سینٹر بوزیشن جبکہ اپنی کلاس میں کہلی بوزیشن عاصل کی۔ آپ کامیانی کی ایک اور واستان بھی سننے۔ محد ابوب ڈار جلا لپور جٹال طبلتے گجرات کار بنے والا بہت ہی خوش قسمت انسان ہے 'وہ محلے ہیں کماڑیے کی دکان چلاتا ہے اور کر اے کے ایک چیوٹے ہے مکان ہیں رہائش یڈ رہے مکر اللہ نے اسے بہت ہی ذہبین اور ہو نہار اولاوے توازر کھاہے۔ محمدابوب کے دوہبیوں اور وونیٹیوں میں سے ایک بیٹا عبدالمتان شکال ایس انجیشر مگ ہو نیورسٹی کاطالبعلم ہے جیکہ بدی بہن کنز کا ابوب فاطمہ جناح میڈیکل کالج لا ہور کی سال دوم کی طالبہ ہے ، چھوٹے بچوں میں سے ایک ایف ایس می اور بچی ساتویں کی طالبہ ہے۔ محد ابوب کے جاروں بیجے الفلاح سکالرشب سکیم سے قائدہ اٹھار ہے ہیں۔ای طرح ثمرین تاز جڑا توالہ کے انتہائی غریب غاندان کی طالبہ ہے' میٹرک میں +A نمبر لینے والی ہر ذہین طالبہ کی ظرح وہ بھی دل میں ڈاکٹر ینے کی ٹوابش رکھتی تھی مگر کسی ایجھے کالج تک مائی شد ہونے کے باعث وہ بری میڈیکل میں دایلے کابس خواب عی دلیمتی رہ گئی۔ گھر میں دووفت کے کھانے میں ہے کسی ایک کا فتخاب کر ناپڑ تا تھا پھراس نے ڈریس میکنگ اور ڈیزا کننگ کورس میں داخلہ لے لیا اے قیس میں رعایت حاصل تھی گر کلاسز شروع ہو کیں تواہداندہ ہوا اس کیلئے اپنی کتب کیڑے اور آ مدور فت کے اخراجات پر داشت کر ناممکن نہیں چنا نچداس نے کلاسز میں جانا پچوڑ دیا انہیں دنوں اس نے اخبار سے کسی کالم میں انفلاح سکالر شب سکیم کانڈ کر ہیزھا اس نے ایک بار گھرا تھوائی لیاور الفلاح سكالرشب سے رابطہ كيا' الفلاح في اس كے حالات كاجائزہ لے كراسے سيانسر كيا لحمد للہ ثمر بن نازنے 72 فیصد نمیروں کے ساتھ پیلے دو سال تھمل کر لئے اور دواب آخری سال کے امتحانات کی تیادی کرر ہی ہے اور ای طرح رمله منور "ابن امیر کا فج برائے خواتمن جلالیور جثال "کی طالبہ ہے اس کے والد قبر ستان بیس تکران کا

مروف كالم نظار جناب جاديد بي بدري كالمحول كالمجومة (Presented By A.W Faridi – September 2010) مجاديد بي بدري كالمحول كالمجومة (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کام کرتے میں 'بیہ خاندان قبر ستان ہی کے لیک کمرے میں رہائش پڑ میرے 'القلاح سکالرشپ سیم نے اس بڑی کا با تھد تھاما' رملہ نے ممٹرک بیس اے گریڈ حاصل کیا'ایف۔اے ٹی گریڈ میں بیاس کیاادراب وہ تھر ڈائز کی سٹوڈ نٹ

یہ کہا تیاں محض کہا نیال تبیں ہیں بلکہ یہ معجزے ہیں اوران معجز وں کی بنیاد کھاریاں کے ایک چھوٹے ہے ادارے الفلاح سكالرشب سيم في رسكى عقى محماريان ك نزديك أيك جهوناسا كاؤل بي " چنن"اس كاؤل كايك صاحب جمر عبدالفنکور پنجاب یو بیورسٹی میں سٹوڈ نٹ لیڈرر ہے 'وہ تعلیم حاصل کرتے کے بعدامریک ہے جلے عجے' وہاں روزی روٹی کی جدو جید کرتے رہے' وہ داپس" چنن" آئے لوانہوں نے ویکھا علاقے کے بے شار ذہین طالب علم اور طالبات صرف و سائل کی کمی سے باعث پنی تعلیم مکمل نہیں کریاتے چنانچہ عبدالشکور نے ان طالب علموں اور طالبات کی مدو کرنے کا فیصلہ کیا' عبداللّٰکورنے ڈاتی جیب ہے الفلاح سکالرشب سیم کے نام ہے ایک ادارہ تائم کیااور چندؤ ہین طالب علموں کی الی معاونت شروع کر دی اوران طالب علموں نے کمال کر دیا اس سے عبدالشكور كاحوصله يزها چنانچه انهول نے اپنے دوست احباب كو بھی اس نیک کام میں مثر یک کر لیا۔ عبدالشكور کے ووستوں نے الفلاح سکالر شب سکیم ہیں فنڈ تر جیج کراناشر وع کر دیتے ہوں بیدادارہ چھلنے پھولنے فگار کیم ستبر 2007ء ۔۔۔ 31 جولائی 2008ء تک اس ادارے نے 438 ضرورت مند طلباء وطا لبات کو و ظا كف ديي ان طلباء وطالبات میں سکول سطح کے 227 محالج سطح کے 91 وائٹری کالج کے 28 وکل یومہ کور مزے 44 کل ایس سی انجینر مگ کے 18 'امم لی فی ایس کے 7 اور ایم ایس می کے 23 طلباء اور طالبات شامل ہیں 'یہ وہ طالب علم ہیں جن کی زندگی، شن اگر الفلاح سکالرشپ سکیم کے لوگ دوشنی کی کرن شامل نہ کرتے توشائد یہ لوگ کامیا بی کا ستارہ بنتے کے بچائے حالات کے اند عیروں میں ڈوب جاتے 'ان میں سے بے شار طالب علم ہتھوڑی یا بیلیے پکاڑ کر حردوری کرتے یا ہے روز گاری کے ہاتھوں خود کشی کر لیتے میں اس سلیم اور اس سلیم کی انتظامیہ کو شمن حیار برسول سے جانتا ہوں اور خود بھی اس کا ڈو تر ہول چنا تیجہ میری ثمام صاحب شروت احباب بالخصوص بیرون ملک موجود باکتنا نیوں سے در خواست ہے وہ اپن زکو ہ صدقہ ' قطرانداور عطیات اس سکیم میں جح کرائیں۔اگر مد احباب اپنی استطاعت کے مطابق کی ایک بیادو بچوں کے تعلیمی اخراجات اپنے ذیے لے لیں تو یہ جہاد اکبرے کم نہیں ہو گااور اللہ تعالی انہیں و تیااور آخرت بیل اس خدمت کاصلہ وے گا۔ و نیا بی سب سے بدی خدمت کی بے وسیلہ عمر باصلاحیت نوجوان کے ہاتھ میں تلم اور کتاب پکڑانا ہوتی ہے اور الفلاح سکالرشپ سمیم آپ کو س خدمت کرنے کالورایورا موقع فراہم کرر ہی ہے انبڈا پلیزید موقع ضائع ندکریں کیو تکہ جس طرح ضرورت انسان کو کامیانی کا صرف ایک موقع فراہم کرتی ہے بالکل ای طرح دہ آپ کو ایک ایسی بوی نیکی کر نے کاایک آو صدای موقع و بن ہے جس کا ثواب آپ کی سلول تک عاری رہنا ہواد مجھے یقین ہے یہ آپ کی اس بی شکل ہو گی۔ آب این عطیات کیلیے مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر زیر عبدالشکور صاحب سے دائلہ کر سکتے ہیں : 053-7453078,032 1-5932009 جَبَد آپ مسلم كرشل بينك بى فى روۋ كھاريال اكاؤنث نبر 8-1447 بالفلاح كالرشب سكيم چنن ڈنگه روڈ كھارياں ميں جمي اپنے عطيات جم كراسكتے ہيں۔

مروف كالم نكارجتاب جاديد يو بدرى كالمحوس (Presented By A. W Faridi – September 2010) مجوديد كالم كالمون كالمجوديد (Presented By A. W Faridi

اٹلی کے کسی ساحل مرطوفان آھمیا طوفان جب تھمالو ساحل مرب شار مجھلیاں پڑی تھیں 'یہ نیم مروہ محھلیاں تھیں اور بد ساحل کی رہیت پر بری طرح تڑ ہے رہی تھیں' اگلی صح ایک بچہ ساحل پر پہنچااوراس نے ایک ایک مچھلی اٹھاکر سمندر میں کھینکنا شروع کروی' وہ شام تک محیلیاں سمندر میں کھینکار ہا آیک اطالوی بوڑ ھافولڈ نگ چیئز پر بیٹیہ کر بیچے کو دکھ رہا تھا' شام کو جب بیر سستانے کیلئے رکاتو اوڑ ھااٹھ کراس کے پاس آ پااوراس نے بوجھا'' بیٹا آپ کیا كرر ب بو" بيج نے مسكراكر بوڑ ھے كى طرف ويكھااور شائنتگى سے بولا" ميں مچھليوں كو مرنے سے بياريا ہوں " بوڑھے نے بح کیات سیٰ آیک لو کیلئے یکی سوجااوراس کے بعد پولاا''اد هر ساحل کی طرف دیکھو" بح نے ساحل کی طرف دیکھا'ساحل میردور دور تک لا کھوں جھیلیاں تڑپ رہی تھیں' یوڑھے نے بیچے کواپنی طرف متوجه کیااوراس کے بعد بولا ''بیٹاساعل میر لاکھوں محیلیاں بڑی ہیں تم ان میں سے متنی محیلیوں کو بھالو سے' تہاری اس کوشش ہے کیا فرق پڑے گا'' نیچے نے باباجی کی باہ سن ' قبتہد لگایا' وہ بھاگ کر ساحل پر گیاڑ ہے۔ پر جھا' آیک مچھلی اٹھائی' بھا گیا ہوایانی کے پاس کیا' مچھلی کوا حتیاط ہے یانی میں رکھالور بھا گیا ہوا یوڑھے کے پاس آیا اور مسكراكر بولا" آپ ٹھيك كبدرہ بين 'بوسكتا ہے ميرى اس كوشش سے واقفى كوئى فرق نديات الكن ميں نے کماز کم ایک مجھلی کی زند گی میں تو قرق پیدا کر دیا "بجدر کااور دوبارہ پولا" بہ مچھلی جب بافی میں اثری ہو گی اور اس کی ملا تات ووسری مجھلیوں سے ہوئی ہوگی تواس نے ان سے کہا ہوگا ہم انسانوں کے بارے بیس غلط فنجی کا شکار تقييں "ہم انہيں ظالم "قاتل 'مفاد برست اور وحثی مجھتی تقيں ليکن په تو بہت ہمدرو "بيے غرض اور مخلص ہيں "وہ ر کااور دوبارہ یو لا ''میں نے انسان کے بارے میں سمندری مخلوق کے خیالات بھی تبدیل کرو سے اور سر بھی ایک بہت بڑا فرق ہے" پوڑھے نے بچے کی بات س کر قبقیہ لگاما اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کر محصلان سمندر میں مجينك لكار

یہ بظاہر بچگانداور غیر حقیقی سی داستان گلتی ہے لیکن اگر غور کیاجائے تواس کے اندر بوری تدنی تاریخ چھپی ہے ' میہ ایک اپیا فلفہ ہے جس سے سفر اط سے لے کر حضرت امام حسین "کیک مراج الدولہ سے ٹیمیر سلطان تک اور ذوالفقار على ميثو سے لے كرافخار محد جود هرى تكان نمام لوگوں نے جنم ليا تفاجو يورے ملك ميں آليلے مخطاور جو یہ حانیجے بتھے وہ اسلیمے ہوئے کی وجہ ہے شائد کو کی بزی تنبد ملی نہ لا سکیں لیکن اس کے باد جوروہ پرائی کے خلاف ڈٹ گئے اس کے باد جود انہوں نے جان وے دی انہیں سارا معاشرہ 'سارے لوگ یہ سمجھاتے رہے تم آسکیے ہو'آپ صرف72 لوگوں کا لشکر ہیں'آپ انگریز کامقا بلہ نہیں کر سکیں سے 'فوجیزی طاقتور ہے اور صدر مرویز مشرف آپ کو بچل دے گاوغیرہ وغیرہ اور آپ کی قربانی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گالیکن یہ لوگ ڈیے رہے اور ان کے احتقلال نے آنے والے دنوں میں ایک الی تند ملی کی بنیاد رکھ دی جس پر بعداز ال اخلاقیات کی بلند وہالا عمارتیس تغییر ہو کمیں' یہ اصول کی ایک مچھلی کی حفاظت کرنے والے لوگ بتھے' یہ کالحاامہ عیری دات میں اصول کا ایک دیا جلانے والے لوگ تنے اور یہ لوگ تاحد تظریجیلے صحر ایش ہیری کائیک ورخت لگائے والے لوگ منتے اور یہ لوگ بنیادی طور پر معاشر وں کا حسن ہوتے ہیں ایپ ذرااس زاویے سے تاریخ کو دیکھیں او آپ کو معترت امام حسین انسانی تاریخ کاوه حسن د کھائی دیں مے جس کی بنیاد پر آج پوراعالم اسلام دیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ے آگراس دفت حضرت امام حسین ( نعوذ ہاللہ) ہم سمجھ لیتے دہادران کے خاتدان کے 72 لوگ جار پراعظموں پر تھیلی ریاست کامقابلہ نہیں کر سکتے باان کی قربانی ہے کیافرق بڑے گاتو شاید آنے والی تاریخ میں اصول مرجاتے اور کوئی تہتا ہم ور اور اکیلا محض جاہر سلطان کے سامنے گھڑانہ ہو تااور شاید آنے والے زماتوں میں ہر ہاا صول شخص دقت کی دہلیزے اپناما تھا تھیک دیتا' زہنی تھا گئی اصولوں کی جگہ لے لیتے اور لوگ آئ سے دن کے پیاری بن کر زندگی گزار نے۔اس طرح اگر ستر اط زہر کا پیالہ ہتے کی بھائے وقت کے تحکمران کے سامنے جھک جاتاتو آنے والے وقتوں کے سارے بچ بازار ہیں بک جاتے یا درباروں کی دبلیز بن کر امراء 'وزراواورباد شاہوں کے جوتے صاف کرتے ' بیس تر الا کی ایک قربانی تھی جس کے صدقے آج بھی تھے زیروہے 'جس کے صدقے آج بھی لوگ برائی کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کاجذبہ الکار اور بے لیک رویہ تھا جس نے آنے والے وقتول ميں بے شار لوگوں كو ج بولنے أو على جانے اور است موقف ير قائم رينے كى ہمت دى تقى أكر ذوا تققار على بمثوجة ل ضاءالحق ہے سمجموعة کر لیتے تو آنے والے د توں میں محتر مہ بینظیر بمثوجر نیلوں کی کابینہ میں شامل ہو تیں اور میاں نواز شریف 2002ء میں جزل پرویز مشرف کی صدارت میں وزیراعظم ہوتے کیلن یہ بھٹوکی

قربانی تھی جس نے آئے والے سے شد نوں کو قوےاور طاقت دی۔

ا پیچے انسان اور برید انسان میں کیافرق ہو تاہے ؟ا پیچے اور برید انسان میں کوئی فرق نہیں ہو تا ووٹوں کو بھوک لگتی ہے' دونوں خوف کا شکار ہوتے ہیں' دونوں سجھوتے کرتے ہیں اور دونوں کو تڑ غیب مثاثر کرتی ہے لیکن احجہا انسان وہ ہو تاہے جوابی غامیوں کو کم کر تابور خو ویوں کو بیڑھا تامر ہتاہے جبکہ برے انسان اپنی فامیوں اور خراہیوں یں اضافہ کرتے جاتے ہیں ایکھے معاشر سےاور ہرے معاشر وں میں بھی کی فرق ہو تاہے 'اچھے معاشر سےاہے ا چھے لو گوں کی قدر کرتے ہیں' وہ اپنے اچھے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں' وہان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ برے معاشرے ہرے لوگوں اور بری روایات کو بڑھنے ویتے میں۔اگر معاشرے کا کو کی اچھاتھ میں اگی کی د مدل میں اتر تاہے تو ہد تالیں ہے کر اس کو دار دیتے اور بدموں شرے پرائی میں اسے آ گے بڑھ جاتے ہیں کہ ان پر ا کیسا ایماو نشته بھی آتا ہے جب بیا ہے اپنے لوگوں اور ان کی اچھ ان کو قبل کر ناشر وع کرویتے ہیں' بیا پیٹھے ہوگوں کو عبیدول ہے ہٹاکر جیبوں میں بھینک و ہے ہیں یا ملک بدر کر دیتے ہیں اور بعدازال اپنے کارناھے برخوشیاں منات بين أجار امعاشره مي يايك برامع شره تقاليكن عجر وباري 2007 عادر 2 نومبر 2007 وآياور ملك شي 61 ہر س بعد اچھائی نے سرا تھ ہو' ہم اگر ان دو دلول کا تجزیہ کرس لڈیوں محسوس ہو گاان دلوں ہمارے ملک کی عدلیہ بیدار ہو گئی 'جاری عدلیہ نے اپنی ذیدواری ٹیمادی ' بیذ مدداری جب د کلاءاور سوں سوسا کئی پر آئی تواس نے بھی ا یا حصہ ڈال ویا لیکن جب بہ معاملہ سیاستدانوں کے دربار میں پیش، ہواتو بہال سے ہماری بدھستی شروع ہو گئی۔ ہاری بد تعییری و کھیے وہ ہوگ جو بولیس بولیس برس تک عدل انصاف میادات اور اصواوں کے تعرب گاتے رہے تھے وہ لوگ جب اقتدار کے تخت میر بیٹھے توہ ہانساف اور عدل کے قاتلوں کے سرتھ شامل ہو گئے اور یو س معاشر ہے میں تید ملی اور فرق کاجو سلسد مثر وع جو اتھاء وسراٹھاتے ہی انتقاب کر گیا۔

سروف کالم نگار جناب جادید پی بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

میجر چزل (ریٹائز) داشد قریشی سابق صدر برویز مشرف کے میڈیاایڈوائزراور ترجمان تھے 'جزل قریش کاصدر یرویز مشرف کے ساتھ پراناتھیں تھا'جڑ ل پرویز مشرف جس جس کور'جس جس ڈویژیناور فوج کے جس جس عیدے پر فاکزرہے جنرل راشد قریشیان کے ساتھ رہے 'پرویز مشرف جب آر بی چیف ہے توانہوں نے راشد قریشی کو ڈانز بیٹر چنز ں آئی ایس کی آر نگاد یا ُ وہ اس و قت پر ٹیکیڈنز تھے اور ''سیر سیڈ'' ہو کیکے تھے بعد از ال راشد 12 قريثي كو" آؤك آف أف ثرت "بيره موش و ب وي كي وه ميجر جنر ب مو ك اور جب جنرل ميرويز مشرف نے اکتوبر کیا اور وہ کچھ عرصہ بعد صدر بن کئے توراشد قریشی نے ڈی جی آئی ایس نی آر کے ساتھ ساتھ جزل صدر کے میر ایس سیکرٹری کاعبدہ بھی سنب ل ایا کوہان و ٹول و ٹر میراطفا عات سے زیادہ معنبوط بھے اور بیزی حد تک میڈیو ان کا ' ، خت' تھا۔ بعدازاں جزل راشر قرایش ان تمام ذیدوار یول ہے سکدوش کر دیے گئے اور وہا جانگ کوشہ گنای میں جدے گئے کس جب صدر مرویز مشرف گرم یا نبول کے سفر م انظا اور برف سے بنی تمام کشتیاں ایک ا یک کر کے ان کاسا تھ جھوڑ گئیں تو جتر ل راشد قریش تختہ بن کران کی مدد کیلئے آ سے بڑھے اورا نہوں نے آخری وقت تک صدر (سابق) مجزل (رینائز) برویز مشرف کاس تحد دیا مجزل راشد قرایش کااص جنر "تردید" تق" ميذيا في ان سے جب يسى رابط كياور صدر يرويز مشرف كيارے ش كى "اچھى" خبركى تقديق جاتى توان كا ایک بی ردعمل مو تا تھا" یہ خبر بالکل کواس ' ب بنیاداور جھوٹی ہے ' یہ صدر کے خدف مرو پیگانڈا ہے اوراس کے ذریعے صدر م ویز مشرف کی شہرت کو نقصان بہج نے کی کوشش کی جار بی ہے " نیکن الحمد للد پیچھلے آ تحد ہر سول میں جز ل راشد قریش نے جس خبریاا طلاع کی ترویہ فرما گی وہ بصدازاں بچے کلی گمر جز ل صاحب کواپنی اس ناکا می میر مجھی ذرا مجر شر مند گی یا خفت نہ ہوئی۔ راشد قریش کی آخری تزوید 18 اگست کو و قوع پذم برو کی تھی' و ن ہجر کے میڈیا پر صدر پرویز مشرف کے استعفے کی خبر جل رہی تھی اور صدر پرویز مشرف ایوان صدر بیں اپنی آخری تقربی تار کر رہے تھے لیکن جنرل راشد قریش اس اطلاع کو بے بنیاد اور جھوٹی قرار دے رہے تھے ہبر حال ہد سادی باتیں ' بیر سارے حقائق ایک طرف الیکن بیر حقیقت ہے جنزل راشد قریشی صدر میردیز مشرف کے اصلی اور سے ووست اور خیر خواہ منتے اور وہ اس وقت بھی میدان میں ڈیٹے رہے جب صدر صاحب کی سیاحی ملان ان کاساتھ چھوڑ چکی تھی معدر صاحب کی تیار کروہ جمہوری او یوں میں کیڑے بڑاگئے تھے اور صدر کی تشکیل کروہ سیاسی جهاعت کا بارود کیلا ہو گیا تھا۔ ہمیں « ننا پڑے گااس کڑے وقت میں صرف راشد قریثی اوران کا موبائل قون تھا حس نے سخری و فت تک صدر میرویز مشرف کاس تھد دیا تھا۔

جز ں راشد قریش نے گزشتہ روز بھے فون کیا 'وہ تھوڑے ہے اداس تنے اُن کافر بانا تھاوہ و 'عین دن بعدایت ذمہ داری سے سبکدوش ہوجائیں سے چٹانچہوہ میراشکر بداداکر ناجاہتے ہیں۔ان کافرماناتھا ' جادیہ ' ب کے ماتحہ میرا براا جیمارابط روا میں نے آپ کو جب بھی قول کیا ا آپ نے میری بات بڑے غورے سن میں آپ کا شکر بدادا کر نا جا ہتا ہوں" مجھے جمڑ ں راشد قرلیٹی کی بات س کر خوشیءو ٹی یو نکہ یہ میری زندگی کے پہنے تر جمال 'پریس سکرٹری یا میڈیوایڈوائزر تھے جنہوں نے رخصت ہوتے وقت مجھے فون کیا تھا جبکہ میری زندگ کے باتی تمام میڈیا ایڈوائزرائی ذمہ داریاں سنہا لئے ہوئے مجھے کھانے کی دعوت دیتے تنے اور بدال کے ساتھ میری پہلی اور آخری ملہ قات ہوتی تھی کیو نکہ وہ اس کے بعد اس طرح نائب ہوجاتے تھے جس طرح شام کے رنگ دات کے اند هيرے بين جذب ہو جاتے ہيں۔ بين تے جزل را شد فريشي كاشكر بداد اكبيالورال سے عرض كيا" آب اور آپ کے پاس میری گنتا نیوں سے فاصے ناراض تھے 'میری طرف ہے آپ کی دل آزاری ہوئی ہوتو میں معذرت ج بتناموں'' جنرل صاحب نے قبیتیہ نگایااور بولے دونہیں جادید اتم بٹاکام کر رہے تھے 'ہم اپناکام کر رہے تھے محام ختم ہو کی ناراضی بھی ختم ہو گئی "میں نے بھی قبقید گایا اور عرض کیا "بتر ل صاحب ہدا اکام بل کچھاس توعیت کا ہے ' حکومت اور حکمران فور بی ہے کیوں ندیئے مول وہ امادے ساتھ دراضی تبیس رہ سکتا' کل تک سے امادے س تحد ناراض تھے 'آج آصف علی زرواری ہمیں گمراہ' ناسمجھ اور جابل سمجھ رہے ہیں اور کل کو جب میال نواز شریف، قتدارین آئیں سے تودہ ہارے ساتھ ناراض ہوجائیں سے "جزل صاحب بنس بزے اور بولے" ایبا کیوں ہو تاہے" میں نے عرض کیا" ہم لوگ ہوئے بد قسمت ہیں ہم اس وقت تیک سے 'کھرے اور محتِ وطن موست بيل بنب حك سياستدان اور حكران سر كول ير بوت بيل ليكن جس دن بدلوك اختدار كي بيز صيال يراح یں اسی دن ہم لوگان کی نظروں میں نگلیٹو ما نشڈو' نیر وما نئڈ ڈ' جابل' ناسمجھ محمر اواور کریٹ ہو جاتے میں''۔

معروف کالم نگار جناب جادید چوہدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

جزر صاحب شنتے رہے 'میں نے عرض ہا'' جناب اور سے حکمر ن جو ب جوب قتدار میں آ کے بڑھتے میں وہ ہمیں ا پنادشن سمجھتے جاتے ہیں بیہال تلک کہ ایک انیاد فقت آتا ہے جنب حکمران میڈیا ہے '' پولیس منذ بلد''شروع کر دیتے ہیںاور بدان کا آخری وقت ہو تاہے "جنرل صاحب نے قبیمہ لگایا دوبارہ شکر بدادا کیااور قون بند کر دیا۔ جز ں راشد قریش کے قون کے بعد میں وسر تک اپنی بدھتی پر خور کر تارہا 'اس دوران جھے خالد سیم موٹاکاایک انثر ويويود آهميا نوالمد سليم موثايا كستاني قلمون كالبك حجوثاس لا أكارتني ميردس بارها ليكستر اكاكروب تفاجو فلمول ميس کن ٹٹوں اور مشتندوں کا کر دار اوا کرتے تھے اور تمام فلنوں میں ان کے نبین چار قتم کے رول ہوتنے تھے' یہ ہیر و تن کو چھیٹر تے بھے اور عین مازار چیل میر و ٹن یامیر و ہے مار کھاتے تھے' یہ ولن کے ساتھ میر ومر حملہ کرتے تھے' ہیر وکی غیرت ہاتی تھی اور وہ اکیلا حیر ہ' چورہ مشتنڈوں کو ''دھن''کرر کھ دیتا تھااور بدولن کے ساتھ مل کر لؤ کیال اٹھاتے تھے اور خوب مار کھاتے تھے۔ میں نے بحیین میں ان لوگوں کو تمام فلموں میں دیکھااور تمام فلموں سُل الن كاليك على فتتم كاروب تقد خامد سيم موثا سے اعروبيوكر فيوالے في يو چي تق" آب اپتے رول سے مطمئن ہیں '' خاند سلیم موٹائے فوراج اب دیو''کہال کارول'ہم نے تؤہر فلم میں ار دی کھاٹا ہو قی ہے''اس نےاپنی بات ي و ضاحت ميں کيا تھا" فلم اردو شل ہو' ستدھي' پيٽتو يا تڪريزي ميں ہو 'اس کي سنوري کو تي بھي ہو 'اس کامپروژ يوسر کوئی بھی ہو 'ڈائز کیٹرادر راکٹر کو ٹی بھی ہوادراس کا ہیر و' ہیر وٹن ادر دسن کوئی بھی ہو لیکن جارار ول فکس ہو تاہے' فئس ہم نے اس قلم میں مار ہی کھاٹا ہوتی ہے" فیالد سیم موٹاکی طرح ہم صحافیوں کارول بھی اس معاشر ہے ہیں ہے' حکومت چڑں ضیاء الحق کی ہو' شوکت عزیز کی ہو' چود ھری شجاعت مسین پایرویز الٰہی کی ہو'اس ملک کے تحكران صدر برويز مشرف ہوں آ صف علی زرداری ہوں یا میاں نواز شر ایف ہوں ہم لوگوں نے طعنے ہی -بہتا ہوتے میں سکانیا یہ تی کھانا ہوتی میں اور الزم اور مجرم بی کول ناجو تاہے اس ملک میں خالد سبیم موٹاکی طرح بدارا رول مجی فکس ہے چنانچہ آپ کوئی بھی دور حکومت کال کر دیکھ پیجئے آپ کومیڈر، دہواحد شعبہ منے گاجس سے تمام حکو متنیں اور تمام حکمران ناراض ہوں عے جسے وہ اینا دشمن 'دشمن کا آلہ کار' جابل 'کم عقل اور عمر او مجھ رہے اول كيه آپ آج كي وارت ال ديكه ليت صدر برويز مشرف ميذيا كو طعند دية دية رخصت او كيم الأصف علی زرداری کے ساتھی آج کل طعنوں کی توہوں کو فیل دے دہے ہیں دورسیاں نوازشریف جب سے سائنس دانوں کے ساتھ میدان میں اتریں کے تو وہ تھی ہمیں ٹیکیٹے و منڈؤ ممر وور نا سمجھ کہیں گے لیکن سے دیسے حقیقت ملاحظ کیجے مجمع حکمرانوں کے س رویے ہر قطعاً کو کی افسوس نہیں ہو تاکیونکہ علم ریدہ سر سمد حیوں کے س منے ویا جلانے کی ذیمہ داری ہم ہو گوں نے خود اٹھ تی تھی محروفریب اور جھوٹ کے اس تالاب میں تول کی تلمیں ہم لوگوں نے خود رکھنا شروع کی تھیں جنانچہ افسوس مس چیز کالیکن اس کے باوجو دمجھی کبھی ایک خواہش ضرور سرا شہ تی ہے کہ اند سے اقتدار کی ان اندھی و بوارول میں کوئی آیک تو آئے والا ہو مبہروں کے اس محل میں کوئی ایک فخص توابیعا آینے جو سسکیوں اور آنہوں کی آنہے من بھے اور بے حسی کے اس شیریش کو کی ایک شخص تو ہو جے موگوں کے ٹوٹے ' جلتے اور سنگتے خوابول کی تیش محسوس ہوتی ہواور جھوٹ کے اس ہازار ہیں آج کی کو کی ایک د کان تو ہو تکرافسوس مردوں کے اس شہر تیل کسی قبر پر آگھ کا کتبہ نیس نگااور فربیب کے اس بازاریش بچی کی کوئی ہ کان نہیں تھلی جنا نبی اس بازار ؑ اس قیر سٹان اور اس ملک میں بچنج یو لئے والوں کارول فکس ہے۔ ان لوگول نے ہر حومت ہے جوتے کھ بے جی اوران کی قسمت کالیک تارامیج چد کیا ہے ' دومرا آ کیا ہے اور تیسراتیاری کررہاہے اور یہ ہے تدام معاشروں کے آزاد صحافیوں کا مقدریہ

نوجوان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی 'وہ پنجاب کے کسی دور وراز علاقے ہے نون کر رہاتھاوراس کے لیجے یں دیمیاتی بن تھا' وہ بو یا''سر آ ب لوگ ہمارے مجرم ہیں'ہم ہو گ چندہاہ بعد بورے میڈیا کاگر بیان پکڑیں گے'' میں نے بوجی "میٹاہم نے کیاجرم کیا "ہم نے کیا قصور کیا" وہ بولا "آپ لوگ برویز مشرف کے پیچیے یا تھہ و حوکر یزے تھے' آپ ہے مرکبتے تھے' غاصب کہتے تھے' قائل کہتے تھے' آپ ہو گوں فالبہاتھ صدریر ویز مشرف یا می نظام کو چینے نہیں وے باؤہ جمر کی محال کی رومیس رکاوے ہیں اوران کی وجہ سے ملک و ہشت گروی کی لیپیٹ میں ہے "وہ س من بینے کیلئے رکا تو میں نے فور القمہ دیو ' کہا ہم غلط کہتے تھے ''وہ فور آپویا ''18 اگست 2008ء کو جب صدر مرویز مشرف نے استعفی دیو تواس وقت تک بیس بھی آپ و گوں کامامی تھی جکن جوں ہی صدر نے التعلیٰ دیااور عمران تحاد ایک د و سرے کے ساتھ وست وگریبان ہو کیا تو میری رکے بیں پہلی نبیر تکی 'چو ہیں تھنے گزرے «ریاکتان پٹینزیارٹی نے ججزی اب کئے تو میرے خولات میں وہ سری کلیسر آئی ایا تنان پٹینزیارٹی اور پاکستان مسلم لیک ن کے ورمیان اختا فات ہوئے اور بید اختار فات فتح کرانے کیلنے استفدید ولی اور مولانا فضل ارجل کی کمیٹی بنی تو میری رائے میں تنیسری لکیر آگئی'اس کمیٹی نے جب اختاد فاحد درکر نے کمیلیئے 72 مجیئے مائك توج متن كيسر آئى 72 تفيظ كے بعد جب معالمہ بار يمث ميں لے جائے كا فيصد ہوا تو يا نيح ير كيسر آئني 'اس دورال آصف علی زرداری صدارت کے احبد داریے تو میرے یقین میں آٹھ دس لکیر س اکثی اسٹھی آئنکس اور جب ید بین و یا گیا که معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے تو میر ااعماد بوری طرح بھٹا چور ہو گیااور پس کی بید سو یضے پر مجبور ہو گیا ہو یا صدر پر دیز مشرف اور موجودہ حکر نو سیس کیا قرق ہے ؟ میں آج ہد سو چنے پر مجبور ہو کیاآگر صدر برویز مشرف بد کہتا تھ میں ماضی کے سوسی فیڈروں کو پاکستان حبیں آنے ووں گا تو وہ ضط عبیں کہتا تھ اور وہ جب بید کہنا تھ بیالوگ مفاویر ستول کا ٹولد ہیں توجھی وہ تسط تہیں کہنا تھ "میں خاموشی ہے س کی بات سنتار ہا وہ بولا" مجھے آپ بتائے کماعد لیدئے اس نے ہار کھو گیاہ رو کلاعادر سول سوسائٹی نے اس نے تھے کیمیں جذائی تنہیں کہ سخر میں متدار کے دستر خواں پر رو بیوں وریو ٹیوں تفشیم کر بی جامیں کہا یہ دہ سو مراتھ جس کی توبیر آپ جملیں ان تے رہے تھے کیا یہ وہ خواب تھے جن کی تعبیر سے موجودہ صورت حال بر آمد ہو ما تھی اگر یہی وہ خواب میں وہ خو بهش اور یمی ده تعبیر تقلی تو صدر برومز مشرف میں کب خرانی تقلی کو مجمی تو مجبی کر روا تصا اس نے بھی توعد یہ کو معطل کر رکھ تھ' وہ بھی تو،عتدال پیندی اور روش خیال کے پھر پرے لہرار ہاتھ اس نے بھی تووہشت کر دی کے خدف جنگ شروع کر رکھی تھی' وہ بھی توسعا ہدوں اور وعدوں کا پیس ٹیمیں کر تاتھ' ود بھی توام بیکہ کوخوش ر کھتاتھ ا چنانچہ صدر مشرف اور ان وکول میں یا فرق ہے " میں نے عرص کیا تھیا لیکن وہ " مرتقا فوجی ڈ کٹیٹر تقداور سو ، روڈ معاشر وں میں ڈ کئیٹر شپ کی کو کی گئے کش نہیں ہوتی او کٹیٹر انسانی حقوق کے قاتل ہوتے ہیں "اس نے قبقيد لگايا اور بليد "وازيس بو ا" ساني حقوق واد كون سے انساني حقوق وه انساني حقوق جو دالر كو 76 رويے کر دیں 'ووانسانی حقوق جو پٹر وں کو 86 روپ لیٹر کر دیں' جس بٹیں لوگوں کو آثانتہ لیے' جس بٹیں اتحواء پر ایے تاوان بیشہ بن جائے 'جس میں ملک کی تین جو تھائی آبادی بھکاری بن جائے 'جس میں اوگ انتقام بینے کسیع خود کش جیکش حواش کر بر ہے ہوں ، جس بیں صوبہ سرحد بیں حکومتی رے ختم ہو جائے ہور جس بیں بہت بروف گاڑی کے بغیر کوئی سیاستدان سوک برند آسکے مدورانسانی حفوق تھے جو صدر برویز مشرف نے خصب کر دکھے تفراور بیل آپ کو بیرواضح طور پر کہد رہا ہوں تیل ماہ بعد 'صرف تیں ماہ بعد آپ لوگ اس ملک کے سب سے بوے مجرم موں کے اور ہم آپ کاگریان پکڑیں مے "جوان نے اتنا کہااور غصے سے فون بند کر ویا۔ یہ صدر پرویز مشرف کے حق میں مہلی آواز تھی اوراس آواز نے ججھے روح کی آخری صدول تک ہل کر ر کھ دیا میں صدر برویز مشرف کا مخالف تھا' جزل برویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 و کوجمہوریت پرشب خوان ماراتومیں نے 13 اکتوبر کواس کے خذف لکستا شروع کیااور آج تکساس محاذیر ڈٹا ہوا ہوں لیکن اس نوجوان کی گفتگو کے بعد مجھے کہلی یاد محسوس ہوا صدر برویز مشرف زیادہ غلط جیس تھا ، یہ درست سے وہ آمر اور غاصب تھا اس نے اقتدار کے دوران بے شار غدط فیصلے کئے بتھے اوران فیصلوں کے متنبے میں یہ ملک اب نا قابل ماصلاح ہو برکاہے مہم وگ ہاتھ میں جستی ہوئی دیر سلائی پکڑ کر بارود کے ڈیٹیر پر بیٹھے ہیں اور بس ایک چنگاری ہاتھ سے نگلتے کی دیرے اور یہ سماراسٹم بھک ہے اڑ جائے گا مگر سواں یہ ہے صدر پر دیز مشرف کے بعد ہم کیوں آ گئے ہیں؟ کیا ہے وہ جمہوریت تقی جس کے خواب ہم نو ہرس تک و کیچے رہے؟ سیاس جدوجہد کام متبحہ لکان تقد جو ہم دوہرس سے

مروف کالم نگار جناب جاوید چوہدری کے کالموں کا تجوید (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اس ملک کی سڑ کول پر کاشت کررہے ہیں جائی جاری محصوب نے س فصل کینے کانٹوں بیں اپنی پینائی بروئی تھی اور کیابدہ واعتاد اور یقیس تھاجو نوبرسوں تک فوجی ہوٹوں نئے کیلاجاتار ہاتھد آج ہمارے حکرانوں نے ابت کرویا جیف جسٹس افتار محمد چود هری ایک بے و توف محص تھ 'ووز پٹی حقائق سے واقف ہی تایل تھااورا سے 9ماری 2007 - کو صدر برویز مشرف کے تم مطالبے مال بینے واسے شے اسے گھرول سے قائب 10 6 اوگول کی پنیشن روی کی توکری میں بھینک ویٹی جاہتے تھی اے سٹیل مل جی جاپ کوڑیوں کے موں بکتے ویٹی جاہتے تقی اورات سوموٹو ایکشن کے ڈریعے عوام کوانصاف اور دیلیف دیجے ہے پر پیز کرنا جو ہیے تھا اُسے وزیرِ اعظم شوکت عزیز سے چک شنم او میں تمیں میتنیس کر وڑ رو ہے کا فارم ہاؤس لینا جا ہے تھااہ ر 13 20ء تک اختیار اور اقتدار سے لطف اندوز ہونا ج ہے تھ' وہ ہے و توف انسان تھ جس نے اصولوں کی خاطر اینے سے مجمو کے سروا دیتے 'بھارے حکمرانول نے ٹابت کردیا2 تومبر 2007ء کو فی سی اوپر حلف ندا ٹھانے والے 60 حجز بھی ہے و توف ہے ان ہو گوں نے ناحق پنی نو کر ہوں 'مراعات اورا فقیارات کی قربانی دی 'شیس جاہنے تقادہ زیٹن حقا کت کو ستجینے اور جیب جاپ صدر مشرف کی عدید کا حصہ بن جاتے 18 فروری کو پاکستان مسم میگ ق کو مستر د کرنے والے عوام بھی ب و توف بھے انہیں جاہے تھ وہ مسلم لیگ تل کے 260 ارکان کوووٹ دیتے اور زیر کی آزام ہے گزار دیتے 'حکمرانوں نے جات کر دیا نوبار چی' 12 مئی اور 7اگست کے دعدوں پریفتین کرنے والے لوگ بھی بو قوف على ان لوكول كوزين حقائق كو تشميم كرناج بيد تها ان كومان بيناجابية تفاسيست سيستد موتى بيه ال کے سینے بین وں ہو تاہے ایمان اور نہ بی اصور اور وعدے اور معاہدے لوڈ نے کیلئے کئے جاتے میں جھانے کینے شیں اور حکمرانوں نے ثابت کر دیو آج بھی جو ہوگ تہدیلی 'اصول اور جمہوریت کے خواب د کھے رہے ہیں وہ سب بے وقوف اور نادان ہیں اور ان تمام نادان اور بے وقوفوں کو اٹھا کر بھیرہ عرب میں بھینک دینا ہو ہیے اُن الوگوں نے ثابت کر دیاس ملک میں اصول ایک ناور بھتین کی کوئی ضرورت شیس اس ملک میں خواب اور خواہش مالے وابول کی کوئی ضرور سے نہیں۔

بھے یوں محسوس جو تاہے اور سے تھرانوں کی بد فقوصت جاری رہیں اقتید مہینون میں صدر پر دیر مشرف بھے غاصب اور آمر ہیرو بن جاکمی کے اور ہم عوام سے شر مندہ شر مندہ کھریں گے۔

رین ہولڈ مسٹرایک مہم جرہے وہ جوانی میں بلند ترین جو ٹیال سرکر نے کے خیابیں متلا ہو گیااوروہ ٹیا کاواعد مہم جو تھا جس نے مہم جو ئی سے ساز و سامان ن حتی کہ آئسیین کے بغیر د نیا کی بانند متر بن جو ٹی ماؤنٹ ایورییٹ سر کی مقلی' وہ دیا کاسب سے پہلامہم جوہ ہے جس نے آٹھ ہزار میٹر سے ہاند14 جو ٹیاں سرکی تھیں 'مجھے چند ہرس پہلے اس کا ایک ننرویو یز من کااتفاق موافقائد انترویواس نے برسول سیلے میشنل جیو گرافک کوویو تھا اس انترویو بیس اس نے انکشف کیا وہ جب تازہ تازہ مہم جو کی کے شعبے میں آیا تھاور وہ جب کو کی چوٹی سر کرنے جاتا تھ تووہ وی جہاں کا سمان س تھ ے جاتا تھا وہ مختلف منتم کے کیڑے بیک ٹی ڈا ایٹنا تھ وہ یا شج بچے ستم کے جوتے ساتھ لیٹنا تھا وہ وس بیس کتابیں بھی پیک کر لیتاتھ ، وہ شیب ریار ڈر ، کیسٹس اور وائلن بھی ساتھ لے لیتا تھاور وہ وہ تھن مشم کے خیے جمیں "سلینک بیک اور دریال بھی ساتھ رکھ لیٹاتھ' وہ کئی برسوں تک بے بندویست کر تاریالیکین پھر جبوہ زندگی بیس مہلی بار ذرا سا بعند برباز سر کرنے ٹھا: قارندگی کے بارے بیس اس کازادیے تبدیل ہو محیاراس نے انشر ویو میں انکشاف کیا وہ جب بیاڑ کے در مین میں بینجا قواہے محسوس ہوااس نے اپنی پر داشت سے زیادہ ہو جدا تھار کھا ب اور وہ اس وزن کے ساتھ پہاڑ کی جوٹی تک تہیں چی سکے گا چا نیداس نے سب سے بہدے قالتو کمبل اُسْ فی سیینگ بیک 'دری ادر دانلن ایک چنان بر چیو ژویا' دہ تھوڑاس آ کے بیٹھ نواسے باتی سامان بھی فالتو محسوس ہوا چنانچہ اس نے کیسٹ ریکارڈ انٹیس ممامیں اور کھانے بینے کانشہ فی سامال بھی راستے میں بھینک دیا وہ مزیر آگ بوھ تواسے محسوس موادہ چو ٹی ہے زیادہ دور نہیں لیکن اگر اس نے ایٹاسا، ن مزید تم نہ کیا توہ چو ٹی تک ٹمیل پہنچے سکے گا اس نے فوری طور میر ماتی فائق سامان بھی بھینک دیا 'وہ مزید آگے ہورہ کمیا نیکن وہ جہ جے فی ہے چند کڑ کے فاصیعہ میرہ کمپاتو دہ تھک کرچور ہو گیا جو ٹی اب اس کی نظروں کے سامنے تھی بیکن اس میں آ کے بڑھنے کی ہمت النال تھی اس وقت اس کے پیس صرف دو آپٹن تھے کو چوٹی کو چھونے بغیرواپس و ت جانے پانھروہ بناسرا سمان نیجے میں بک دےاور تن تنہ چوٹی تک پہنچ ہائے۔اس نے تھوڑی دیم موجا اینے کندھے ہے سومان نارکر نینچے رکھا اور جو ٹی کی طرف چل بڑا ایوں اس نے زندگ کی کہی بلند نترین جو ٹی چھولی اس کا کہنا تھ جو ٹی پر پہنچ کر اس نے سوچ تھااس کی زندگی کا صل مقصد جوٹی سرکرنا تھا لیکن اس نے اپنی توجہ اینے اصل مقصد سے ہٹاکر دوسرے مسائل میں امجھادی منتقی 'اس کا کہنا تھاد نیا یہ نہیں دیکھتی مہم جوتے کس بیرانڈ کے یوٹ مہین رکھے ہیں' اس کے پاس کتی چکٹس میں' وہ کتنے شمیے لے کر گھرہے لگلاہےاور وہ مہم جو کی کے دوران کیا کیا کھا تار ہاہے۔ دنیا نس میدد کیستی ہے کیا مہم جواس مقصد بین کامیاب ہو گیا ہے جودہ ہے کر گھر سے نکل تھا؟اس کا کہنا تھااگرا تسال کا مقصد صاف ادر شفاف ہوادرانسان نے اپنے ارادے کو اس مقصد کے س نتھ نتھی کرر کھا ہو توانسان اسباب اور سازو ساماب کی متناجی سے آزاد ہوجاتاہے اوراگرانس کا مقصد صاف شرہو تووہ حارات اوراسیاب میں الجھ جاتاہے اور يول وه زند كى كي مجول تعبيون بين تم موجا تاسيه.

مروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

مقابیلے کے دوران بگلہ ویش بین ہے ہے ہو ہو گئے ان بیگا موں کے دوران بھی حافات فراب ہوگئے ہیں سے کہ وجوری ہیں کہ وجوری لیگ نے ان بیگا موں کے ساتھ الیکش کے بیکا ہے کا علان کر دیا جس کے بعد ملک بیل قداوات گئیر او جاد کا اور کر یک ڈاؤ ن شر ورا ہوگئے۔ بنگلہ و لیش بیس آنے والے و توں بیل حوالت استے فراب ہوئے کہ قوری مداخلت ہم ججور ہوگئ فوج نے صدر کو وبایا جس کے بنتیج بیل صدر نے بیف المیڈوائزر کے عہدے سے استعفیٰ وے دیاور فوج نے ور لذ بینک سے ایک می ایق مشیر فخر الدین احمد کو کیئر تیکر ایم مشر بنا دیا۔ فخر الدین احمد نے 12 جنوری 2007ء کو اقتدار سنجا ما اور ملک بیس بوٹ بیانے پراضاب برائم منسفر بنا دیا۔ فخر الدین احمد نے 12 جنوری 2007ء کو اقتدار سنجا ما اور ملک بیس بوٹ بیانے پراضاب شروع کر دیا۔ حکومت نے جو لئی 2007ء میں دو لاکھ سیاستدان 'سیاسی ور کر زور سرکاری ما ذم گر فار کر سے داران سے کر بیش بات کے ایک مرد کی کا عالم ن بھی کیا لیکن وہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے ان احمد ن پر عملمہ آمد نہ کہ سینہ واجد کو زیر دی جالو وطن کرنے کا اعال ن بھی کیا لیکن وہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے ان احمد ن کیا تیک خامد واجد کو زیر دی جالو وطن کرنے کا اعال ن بھی کیا لیکن وہ سیاسی ور ڈور توں آئی ہی گئی گئیر کے میں مورد وہ حال تھ بھی تو یوں محسوس بو تا ہے ہم بوئ من محسوس بو تا ہے ہم بوئ من منظر کی سے بیگلہ و بیش بیل ور ڈور کو کیا تیک نے آئی ہو سے ہم بوئی کا در میں اور کی کھیس تو یوں محسوس بو تا ہے ہم بوئی عنوری ہوتا ہے ہم بوئی کا ذرمہ وال کی طرف بوجہ درم الل سے اور بیک کی میں بو سوال سے آتا ہے یہ حال سے بیرائی کا ذرمہ وال کو ن ہوئی کا ذرمہ وال کو ن ہوئی کا ذرمہ والہ کو ن ہوئی کا ذرمہ والہ کو ا

ہم صلات کی گہرائی میں جا کرور کیجیس ہو جہیں مانتا پڑے گااس صور تھال کی تمام کر ذمد داری آصف علی زرداری کے سرجاتی ہے۔ آصف علی زرداری نے 9 مارچ 2008ء کو تیجھ وید کیا ور 30 اپریل کو ہے بچھ وید توڑو یا 12 مئی کو عدہ آپ وہ توڑو بیا وہ 5 آست اور 7 آست 2008ء کو دو تحریری معاجدے کے اور میہ معاجدے بھی پورے ہوتے ہوئے دو عدہ آپ وہ تو گور بیا اور 5 آست اور 7 آست 2008ء کو دو تحریری معاجدے کے اور میہ معاجدے بھی پورے ہوتے دکھ کی نہیں وے دو کھ کی نہیں وے موج دکھ کی نہیں وے دو کھ کی نہیں وے دو کھ کی نہیں وے دو کھ کی نہیں وے موج دی تھا تھا ہوئے گا جس کے بعد پاکستان چیپاز پارٹی آئی کہ وہ کہ کو مت بنائے گا جس کے بعد پاکستان چیپاز پارٹی آئی کے موج دے گا جس کے بعد پاکستان چیپاز پارٹی آئی کہ والے کہ اور کم کا تعلق کی نہیاں ہوگا کہ تو موج نہیں اور تم میں تھا کہ کہ تو موج کے گا دور ہوں کہ نہیں اس کے ہو رہا ہے گا ہیں مور ہے گا دور ہوں کہ نہیں اس ملک کا فیڈر بیٹ کا موقع دیا تھا گئیں وہ گار کی اور دور تا ہے ایس کو میں ہور ہا ہے گا ہیں میں داور حرف اس کے ہور ہا ہے گا ہوں میں دارواری دین ہولڈ مشر کی طرح آسے میں واضح نہیں میں نہیں اس ملک کا فیڈر بیٹ کا موقع دیا تھی گئی وہ گار کی فادر ہیں رہے ہیں وہ لیڈروں کی بھول کے جی تا مامان اکھ کر ناشر وہ گر دیا ہے اوہ کیوں کی جی تھر اللہ کو کہوں کی دور کی کر دیا ہے وہ کھول کے جی تا تارین کی موج کی دور کی کر دیا ہے وہ کھول کے جی تار مارٹ کی کو میں اس کی کو کیوں کی دور کی کر دیا ہے وہ کھول کے جی تار کا کو کہوں۔

یہ دنیات ہے اور کتاب کے بعض و قعات مقد طیس کی طرح آپ کے دماغ میں چیک جستے ہیں اس فتم کاایک واقعہ چند ماہ قبل یا کتان مسلم لیگ ن کے ایک عبدیدار نے سنایا تھا' یہ عبدیدار میا پراوران کے بہت قریب ہے اور عموماً ان کی اہم میشنگر میں بھی شریک ہو تاہے 'حکومت کے قیام کے چدون بعد میں توازشر دیں ممیاب شبهاز شریف اور آصف علی زرداری کی ایک میٹنگ تھی میٹنگ کے ووران آصف علی زرداری نے میاب برادران سے کہا" ہر شاخ پر او بیٹھا ہے انجام گفتان کیا ہوگا ؟میاں صاحب میں بریٹان ہول میں کہاں ہے شر وع کر وں بمس چیز کو ٹھک کروں جمس کو بہتر بناؤںاو رئس معاملے کودفت پر چھوڑ دول "میں شہبار شریف نے یہ بات می فوده مسکرانے اور آصف علی زرواری سے کہا "فررواری صاحب ماری و سرہ بنی لی میں وہ مجید پنیانی میں گفتگو کرتی ہیں اور وہ بھین ہے میس آبک تھیجت کرتی چلی آ رہی ہیں "مف عی زرداری نے فورا صوفے پر کروہ پیدلی اور پنی ''گاڈ مادر'' مسکراہٹ کے ساتھ بوے ''مییٹوں پیٹولی آندی ہے، تسی بوری گل پنجالی و چ کر و '' مہیاں شہباز شریف آصف علی زود رکی کے منہ سے پنجانی سن کر حیران روگئے ان کا خیال تف معن اور ری مدھی ہوج ہیں، محترمہ بے نظیر بھتو کے قریب رہے ہیں جنانیہ تہیں سندھی او جی اور انگریزی "تی ہوگی لیکن "حف علی ر رداری نے پہلی یوں کر سے او جیران کر دیا ر رداری صاحب اور میاں شبہاز شریف کی قطرت میں بہت فرق ہے اور اری صاحب فیلے میں بہت وقت لگاتے ہیں اپ وقت بعض او قات تنالمیا ہو جاتا ہے کہ اس کے بطن ہے جو فیصلہ ٹکائے ہے اس پر عملار آمد کی ٹوبرہ ہی نہیں آتی جبکہ میں شہیاز شریف ایک عملی اتسان میں اور یہ اکثر او قات کام پہلے شر وع کر دیتے اور فیصلہ بعد میں کرتے ہیں ' بہر صال دونوں کی عادت کے پچھ شیت پہلو بھی ہیں اور پچھ حنی بھی لیکن قطرت کے اس قرق کے باوجودوو توں میں ایک قدر مشترک بھی ہے' دونوں حضرات کو زیانیں سکھنے کا بہت شوق ہے' آصف علی زر داری بھی مختلف زیانوں کے مختلف الفاظ سکھتے رہتے ہیں اور میال شہباز شریف بھی تصف ور جن زماتیں روائی سے بول سکتے ہیں ہم دالیں واقعے کی طرف آتے ہیں میں شہر رشر بقے نے آصف علی زرداری کو بتایا "جدری واسدہ نے جمیں بھین ے سکھی تھا انسان کو مجھی مند سے چندری کل ٹھیل نکائتی جا ہے " زرداری صاحب سجیر گی ہے میاں صاحب کی طرف دیجھے رہے میاں صاحب نے بتایا" ہم مخالی لوگ بری بات کو چندری کل کہتے ہیں اور ہمارے ضاغداتوں بیس صدیوں بلکہ ہزاروں سالوں سے میدروایت چلی آر ہی ہے کہ ون بیس بےشار قبولیت کی گفتریاں موتی ہیں اور قبوایت کی گری میں آپ کے مندے کوئی چھرری گل نکل جے تو قدرت بری بت کو قبول کر میں ے اور وہ پر کی بات بعد اڑال پیج جارت ہو جاتی ہے جٹانچہ ہماری و مدہ نے جیمین سے ہمیں ٹریڈنگ دی تقی جا ۔ ت کیسے بھی ہول گرمیھی مند ہے چندری گل ند نکا میں مہم سب بہن بھائی المدہ کی، س بات پر ہمیشہ عملدر آمد کرتے ا ہیں لیکن 1999ء میں میرے منہ ہے ایک برچندری گل نکل گئی تھی اوروہ ٹیویت کاوقت تعااور بعدازاں ہارے بورے خانداں نے اس چندری گل کاخمیاز وبھگٹا "میاں شہباز شریف خاموش ہو گئے۔

مروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اسم میر مند سے بری بات نکل گی اور بھم آج جیل میں بیٹھے جیں کاش میں اس وقت اپنا خصر ہی گیا ہو تا "میال شہباز شریف دیے ' انہوں نے الب س ایراور آصف علی زر داری سے مقاطب ہو کر بولے ' فر داری ساحب میں آج آبک باد چر چندری گل نکالنے گا ہوں' بھے اللہ معاف کرے گاور اللہ کرے میری بات فدط ثابت ہو لیکن میں کوشش کے باوجودا ہے آپ کو روک ٹیش پارہا "آصف علی زر داری آئے جھک شیخ ' میں مغربی زشر بھے نے ور کو نے میں بیٹھے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا اور اور کو نے میں بیٹھے ایک اسیف الرحمن لگائے ' لیتین ور کو نے میں بیٹھے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا اور اور ای آج وعوی ہے کہنا ہوں آگر یہ فض ای کا سیف الرحمن لگائے ' لیتین مشیر رہا تو جو میں ہے گار ایس آج وعوی سے کہنا ہوں آگر یہ فض ای طرح آپ کا ور دوبارہ مشیر رہا تو جو میسے میں آپ کی وہی انجام ہو گاجو 1999ء میں مادر اس انتی آج کی میں آپ کے اور دوبارہ بولے ' شیار دعوی سے کہنا ہوں یہ گئی ہو گا ہی کہنا ہوں کر ایک گا جن کے میشج میں آپ کے ور دوبارہ کو انداز ساتھی آپ کا ساتھ بھوڑ واکس سے باد گار گی ہو گائی آپ کی ہو گئی گئی صرور کھا اے گا جمک کے اللہ نہ کر سے دور وقت کی میکومت ختم ہوجائے گی اور بیچ چندری گل بھی کو گئی تہ کو گئی گل ضرور کھا اے گا "میاں شہبار شریف کے آپ کی کو گئی تہ کو گئی گل ضرور کھا اے گا "میاں شہبار شریف نے باتہ کھل کی اور صوف نے پر بیٹھے اس شخص کی آب نے باتہ کھل کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی نے باتہ کھل کی اور دور نے درد صوف پر بیٹھے اس شخص کی خیات کھل کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی خیات کھل کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری دور دور درداری نے دور صوف پر بیٹھے اس شخص کی درداری نے دور دور دور کی بیٹھ کی درداری کے دور دور دور کی بیٹھ کی درداری نے دور کی درداری کے دور کی بیٹس کی درداری کے دور کی بیٹھ کی درداری کے دور کی درداری کے دور کی بیٹس کی درداری کے دور کی درداری کی کھی کو کی کورد کی درداری کے دور کی کی کی درداری کی کھی کی کی کی کی کی کی کورد کی کی دردا

جھے یہ واقعہ میاں پراوران کے قربی ووست نے ستایہ تھا میں چھے مہینے میاں شہباز شریقے کے ساتھ مری جاری تھ اوقی سے نے راست میں انہیں ہوا قعہ سایا اوران سے آل کی تصدیق جوبی میں میاں صاحب نے نہ صرف اس واقعے کی تصدیق کر وی بلکہ افسوس سے کہا'' میں جس بھر ان کوچہ بادو ے رہا تھا قسوس آصف علی زرداری کے سیف امریمان نے بھی اس بے جارہ اس بہ جارہ کی تھا ہوت کے بار الرحمٰن نے بھی اس بے جارہ اس بہ جارہ کی تھا ہوت کے بار اور گئا میں انہیں کہ وقع ہوت کے بار انہیں کہ واقع ہوت کے بار اس میں جان کہ تاکہ اور کھڑ کی سے باہر اور گئا ہوت کے باہر اوران کی تاکہ اور کھڑ کی سے باہر دی گئی تھا ہوتی ہوت کے بار انہوں کی تاکہ اور کھڑ کی ہوت کے بار انہوں کی تاکہ اور کھڑ کی سے باہر انہوں کی تاکہ ہوت کے باہر انہوں کی تاکہ باہر مرک کی و دبی کی شروع ہو بھی تھی میر گر شند روز خواجہ آصف اور چو وحری اعتزاز احسن سے ماری کے دو تول حضرات افر دو تھے میں اور فیصلہ کرنا پڑے گا جس سے ہم سے کو گئی کو شش کر دو تول میں انہوں کی کوشش کر دب سے جارہ کو گئی کو گئی کو تھی گئی گئی تھی جارہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو گئی کو گئی کو گئی کا کہ کا دیاں تھا جائے باہر کہ کو گئی کو گئی کو گئی کی کو تھر کی اوراس دو سے بان جو کی گئی کے کہ سے سے بار گھڑ کی گئی کے بعد کو گی دو میں داخل ہوجائے گا دوراس دی بان چھو نے گئی کے کہ سے جارک کی دور کی گائی کی جو کو گی دور میں داخل ہوجائے گا اور کی گئی گئی ہو تھر کی تھا ور میں داخل ہوجائے گا اور میک ہوگی کی تھر دی گئی گئی ہو گئی کی سے دور کی دور میں داخل ہوجائے گا اور میک ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی گئی ہوگیں گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی گئی ہوگیں گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی ہوگیں گئی ہوگیں گئی ہوگیں گئی ہوگیں گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی ہوگیں گئی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگیں گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گ

معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

میں اب کہاں جاؤں گا'' یہ وہ سوال ہے جو پیچھیے تین دن سے صدر (سابق میرویز مشرف کو کروٹ قبیس بلینے دیتا ہو گا" نو ہر س نک۔ فقد او اورا فقیار کا بلاشر کت غیرے ، لک و مختار رہنے والے شخص کیلئے آج: و نیا بھر میں بناہ کی کو کی جگہ نہیں' وہ پاکستان میں اس نئے نہیں رہ سکتے کہ وہ اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں' ان کے گروجوں ہی میکور ٹی کا حصار ختم ہو گا' وہ جوں بنی ہم ہروف گاڑی ہے باہر لکلیں کے اور سیکو رٹی اسپینسیوں کے اہلکار وائٹس ہاکس ہو جائیں کے تو ایارے محبوب صدر (سابق) خودکش حمیہ آوروں کے نرنے میں آ جائیں گے بھس کے بعد حکمران انتجاد بھی عوامی دیاؤیس آگرانہیں گر فذرکر سکتاہے اوران پر غداری کا مقد مہ بھی قائم ہو سکتاہے جٹاتچہ پرویز مشرف کو یا کتان سوٹ نہیں کر تا۔ ہارے محبوب صدر (سابق) سعودی عرب بھی جائے ہیں کمکن اس ملک ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ' ہمارے صدر روشن خیا اور اعتدال پہندی کے عادی بیں جبکہ سعودی عرب میں اعتدال پیندی اور رہ شن خیالی پر ماہندی ہے جیتا نجہ وہ زماوہ وی تک دہاں نہیں رہ شکیں گے ریتر کی بھی بن کی منز ں ہو سکتی ہے بیکن ترکی قدا یوں ہے ' یا دود ور خبیل' عراق' میر ان اور فغالشان ہے کسی بھی افت کوئی '' بھٹکا''ہواٹھص وبال بینی سکتا ہے اور صدر (س بق) کی فتیتی جان کیلئے خطرہ فابت ہو سکتاہے ؟اور ب مجی صدر کا شمانہ ہو سکتاہے کیکن بورپ کے لوگ سرکاری نزائے ہے کسی سابق دوست کی سیکور ٹی کابو چوشیں، ٹھاتے چٹانچہ بور لی ممالک یرویز مشرف کو معیے عرصے کیلئے ہر داشت فیمل کریں گے اور رہ گیاصدر کاعزیز ترین دوست امریکہ اوہ امریکہ جس کیتے صدر (سابق) برویز مشرف نے اسپذایون تک کی قربانی دی تھی کیاد امریکہ برویز مشرف کو بناہ دے وے گا؟ كيااس امريكه كے باس يرويز مشرف كيلئے كتي كش بوكل اور يه وه سوال ہے جو صدر (سابق) كو تين ون سے کروٹ نہیں لینے وے رواہو گا گیوں؟ کیو نک صدر (س یق) بھی جائے ہیں امریکہ نے آج تک اسے کسی سابق و فاوار کو ښاه ځين و ی پ

صدر (سایق) عانتے ہیںام کی تاریخ کاسب ہے و فادار دوست شاہ میران محمد رضاشاہ پہلوی تھا بھور لی سریس اسے " امر کین گورنر "کنبتا تھا 'وہامر کی و فاواری میں بہت آ گئے جینا گیا تھا کشاہ نے امران میں واڑھی اور برد ہ میریا بندی مگا وی۔ اس کے دور میں کو کی بایروہ عورت گھر ہے تکلتی تھی تو بوسیس سرے عام اس کابر قع بیدروی تھی شھاسی ن نے تمام زنانہ سکولوں محالجوں اور یو تیور سٹیوں میں سکرے کو یو نیغار م بنادیا 'شراب نوشی' رقصاد رزنا کو فیشن بعا دیا' شاہ کے دور بیں ایران دنیا کاداحد ملک تھ جس میں کالجول میں شراب کی و کا نیں تھیں' یو نیور سٹیوں میں خوا تیں کی سود ہے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی' شاہ کے زمانے میں دو جرنیوں کے ہم جنس ہرست پیٹول نے آپیل میں شادی کی 'سر کاری سطم پر ندصر ف ان کی دعوت ولیمہ ہو کی ملکہ ، شاہ اور اس کی کا بینید نے خصوصی طور براس تقریب میں شرکت کی۔شاہ نے امریکد کی ممبت میں امریب میں موجود 42 برار امریکیول کو سفارتی حیثیت دے دی لیکن پھرشاہ کی امریک توازیا لیسیول بر مغاوت ہوئی کہ بعاوت عمل سال تک چیتی رہی 'شاہ نے ملک میں مارشل او الگادیا لیکن عوام نے اے تشکیم کرنے ہے اٹکار کر دیا 'شاہ نے حکومت شاہ یور پختیار کے عوالے کی اور ملک ہے فرار جو گیا اس کا شیال تفاامر بکیداب اس کی و فاد اریوں کا ہدلہ دے گا سیکن جون ہی شاہ امران کا طیر رہ امران کی حدود سے لکاء امریک نے آ تکھیں چھیر میں "شاہ مسلم مصر کیا" گهر مرائش ، گهر بها و ساور گهر میکسیکو ، دوران امریک سے مسلسل مدد ، تکنار بالیکن دامنے او ساس کا نبی فون تک تھیں سنتا تھے۔ شاہ امرال سوا ساں تک مارامارا گھر تار ہولیکن کسی نے اس کی ہدد ندکی امریکید نے اس کے ا كاؤنش نك "ميز" كرويج" آخريش انورالسادات كام آياوراس نے اسے مصر ميں يناه دے دي۔ جولائي 1980ء شن قاہرہ میں اس کا انتقال موا اشتقال کے وفت اس کے ماس اس کی تنسر کی بیوی سے سواکو کی شد تشاور کو کی شخص اس کا جنازہ تک پڑھتے جیل آیا تھ چنانچہ اے اس کے بیڈروم ہی میں امانتأد ٹن کر ویا گیا۔

شاہ اسران کے بحد ''اناس تاسیوسو'' امریکہ کادو سرا قربی دو سے تھا' وہ نکاراؤگوا میں امریکی ایجنٹ تھا' فکاراگوا میں کی ایجنٹ تھا' فکاراگوا میں کی تحریک شروع ہوئی تو امریکہ نے اناس تاسیوسو کو ڈالر اور اسور دے کر کمیوزم کے خدف کھڑا کر دیا۔
تاسیو سو امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر اثر تاریا '1979 وہیں نکارا گوامیں اس کے سئے جارات مشکل ہوگئے'
وہ ملک سے فرار ہوالیکن جو ل بی اس نے نکارا گواسے باہر قدم رکھا اُمریکا نے اسے پہنچاہتے سے انکار کر دیو' اس
نے اسریکہ آئے کی کوشش کی لیکن امریکی حکومت نے اجازت ندوی 'بوب اناس تاسیوسو جنگلوں اور غاروں میں
حجیب کر زندگی گزار نے گا۔وہ 1980 وہیں اس پر چن نی کے جائم میں انتقال کر گراپاوراس کے قربی دوستوں نے

معروف کالم نگار جناب جادید پیجهدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ا ہے پیرا کو بے کے شیر اسٹن میں وفن کرویا' آج پوگ اس کے نام تک ہے واقف نبیل جن ہیں۔ چل کا آمر جنز ل اگارتے اکستو پنوشے امریکہ کا تیسرادوست تھ' پنوشے نے 1973 ویس سی آئی اے کی مدوسے جزل ایلینڈوک منتخب عکومت پرشپ خون مارا تھا وہ اقتدار میں آبااوراس نے چی کی عوام کے خدف آپریشن شروع کر دیا۔ وف 1990 ء ك چلى ير حكران روان 17 يرسول من پنوش فاسريك كين يرائي برارول شيرى قنل کرائے "امریکہ کی نامیندیدہ تحظیموں ہر یا بندیاں لگائیں اورامریکہ کی خواہش برایخ شیریوں کے انسانی حقوق غصب كية أيها ب كك كد 1990 وشل عوام يتوشف ك خلاف الله كر عدوك ومادي 1990 وشل الدن فرار ہو گیا'اس کا خیال تھ ہر طانبہ اور امریکہ اس کی و فادار بوپ کی قدر کریں تھے لیکن متدن آتے ہی ہر طانوی پولیس نے اسے گر فقاد کیا اور اسے اس کے گھریٹس نظر بتد کرویا اس نے اس ناروا سلوک پرامر کیدستے احتیاج کیا کیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دیئے کی ترحمت نے کی کر جانوی حکومت نے اسے 2000ء میں جی کے حوالے کر دیا 'اس کے خل ف مقد مد جل '3 د سمبر 2006ء کواسے بارٹ اٹیک ہوااور وہ دم توڑ گیا 'اس کی موت پر ابورے ملک میں خوشیاب منائی کئیں جبکہ اس کی حکومت نے بیک سطر کا تحزیتی بیدم تک جاری شد کیا۔ انگو ما کا دفی سر دار " جوناس سيومني ، بھي امريكه توازيندر تھا' وه برس بابرس تك انگولا بيس امريكي مفادات كي جنگ اثر تاربا' نومبر 1992ء ٹیل امریکے نے اے کیمونسٹوں کے ساتھ اسمن معاہدے کا حکم دیا اُس نے معاہدے پروسٹٹوند کر و بیجے جس کے مقیبے بیں جوناس سیومٹی بےوست ویا ہو گیا معاہدے بروستخطوس کے وواہ بعد کمیونشول نے " ہمیو" بیں اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا 'وہ فرار ہو گیا' آج اس واقعہ کو 16 سال گزر بیکے ہیں لیکن جو ناس سیومنی جان بحائے کیلئے چھپتا گھر رہاہے اور امریکی حکومت اس کاٹیلی فون تک ٹیس سنتے۔جزل نوریگاتھی بانامہ میں امریکہ کا آلد کار تھا اسے بھی امریکیوں نے کمیونشوں کے خلاف استعمال کیا۔ وہ 1990 م تک امریکی مفادات کی جنگ اثر تار بالیکن امریک کی تعلی ند ہوئی البذاامریک نے بانامدیر جملہ کر دیا معدر نور یگا کر فار ہوا اسریکی ا بید مر حدالت نے اے 40 ساں قید باشقت کی سزا سنادی اور قور بگا گزشتہ 18 برس سے جیل میں امریکی ووستی کا خیازہ بھکت رہا ہے۔ فروی منڈ مارکوس 22 برس تک فلیائن میں امریکی مفاوات کی جنگ اور الداس نے فلیائن ہے کمیونسٹوں کو چن چی کر ختم کر وہالیکن 1986 ء بیں امریکہ تی نے اس کی حکومت ختم کرادی مار کو س امریک آگیں' ام یک نے اپنے بٹاد تو دے وی کیکن اپنے وہ عزت اور وہ تو قیر نہ دی جس کاوہ حق وار تھی' یو ۔ ہار کو س نے باتی زعدگی ہو نو بولو کے ایک جھوٹے ہے مکان بیس گزاری اور اسریک بیں اے بک عام بیاہ گزین کے ہر ہر و ظیفہ ملتا تھا 'مار کو س 1999ء شیل ای ہے ہی کے عالم میں آنجی نی ہو گیا۔ 1979ء بی میں اسریکہ نے ر ہوڈیٹی میں بشب ایمل مشرور ہوا کو موعا ہے اور تھو موتے مقابلے میں کھڑا کیا 'بشب امریکیوں کیسے نز نار ہالیکن جبوه الزيتے سرتے كمزور موكياتوا مريك نے اس كى امداد سے ہاتھ تھنے ليااور باقى رہ كميا صدر صدام حسين انقلاب ایران کے بعدام کیدئے صدام حسین کواستول کرنے کا فیصلہ کیا مصدام حسین نے امریکہ کیا بھاہ پر 22 ستبر 1980 ء كوام إن برحمله كيانيه جنگ 20 ماكست 1988 م تكسد 8 سال جدى د نزياوراس بيش وس لا كه افراديلاك اور 20 ار کھ زخمی ہوئے۔ صدام حسین 1990ء تک امریکہ کادوست رہائیکن پھرامریکہ نے جیل کے ال کیے میں عراق برحمد كرديا اس جنگ ش 86 برادع اتى شهرى شهيد موئ 2003ء ش امريك نے ايك بد كھرع وق بر حمد كيا صدام حسين كر قار بوالورامركي جدايات براسه 30 و عمر 2006 ، كو يقداو ي يماني دے وي كل ـ (بقيه صفحہ 13 ير)

81-1980ء میں سب سے برانوٹ سور وید کا ہوتا تھا' مہگا کی اس وقت مجمی تھی لیکن ضروریات زندگی کی تمیتیں سورو بے تنگ بھنچ کر رک میاتی تنفیل ۔ جھے آج بھی دیاں وفت سب سے مبنگاجو تانٹانوے رویے میں ملنا تھا اور او گ جو تول کی و کان ہر جاکر جو تا و کیھتے تھے اور افسوس سے کیتے تھے" اتنا مربکا 'توبہ تابہ" میں اس وقت چھٹی جماعت میں بڑھتاتھا 'جاری کلاس میں ایک عارضی ماسٹر صاحب آئے' یہ مسٹر صاحب' سریق ستاہ'' تھے' وہ کمجی اس سکول میں بڑھایا کرتے تھے لیکن چروہ اس تعلیم کیلئے ملک سے باہر جید گئے 'وہاں سے والیس آئے تو ا نہوں نے اپنا کاروبار شر وع کر دیا ادر اللہ تعالٰ کے کرم سے خوشحال ہوگئے کیکن مجھی کبھی ان کے اندر کے استاد کو مر گی کادورہ پڑتاتو وہ ہے چین ہو جاتے اور چھرد تول کیلئے سکول کی کوئی کل س سنب ں لیتے'وہ طا ہے علمول کو ور ی کترین پڑھائے کی بجائے انہیں ڈندگی کاور س دیتے تھے' ن کے ویے ہوئے ہے شارور س سج بھی میرے ذ بهن بین تازه میں اور بین جب بھی تریم گی کی کسی ایر هی اور بهبری صور تنمال میں جا پھنتنا ہوں تو اس مار ضی ماسٹر صاحب کے ویے ہوئے سیق میرے بنتے روشی کا کام کرتے ہیں اور میں شول شور کر اینار استد تاہ ش کر بیتا ہوں۔ یں اکثر سوچتا ہوں اگر ہمارے ملک کے تمام ڈاکٹرز ا نجینئر زئیرہ فیسرز سرکاری مارم میکر ٹریز بُرنس مین 'گلوکار'' اواکار' صحافی اور سیاستدان سال میں ایک بھتے کیسئے عارضی ماسٹر صاحب بن جائیں' وود وروراز علاقے سے کسی پڑل یا باتی سکول بیس ڈیرے ڈال لیس اور وہ طالب علموں کوڑ ٹر گی کادرس دیں 'انتہیں مطاحہ کرنے 'محنت كرتے "آتے بڑھنے كامير بہونے اور يو كوں كے كام آنے كاسيق ديں "وہان هالب علموں كو وژن "حب الو کھنی' نیک نیش' ل رئف شائل اور بازیٹر تھنکنگ سکھادیں تو بور اللک تنبدیں ہو سکتا ہے اس ملک کے بیچے ہیجے کی سوچ کا و صارا بدل سکتا ہے کا تل ہم میں ہے کو کی محف اس نیک کام کا بیڑاا ٹھاے۔ بہر حال میں موضوع کی طرف واپس آتاہوں 'ہمارے عارضی ماسٹر صاحب کیاون اماری کلاس میں آئے 'وہ کاناس کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی جیب میں ہوتھ ڈایا' مورہ ہے کا کڑ کڑا تا ہوا تازہ ٹوٹ ٹکالداور کئی س کو د کھاکر بولے" ہید کتنے کانوٹ ہے" ہوری کا س گلا بیلا کر بولی"سوروہے کا"ماشر صاحب نے "بات بیل گروں بدکی اُنوٹ کا گو مد س بناید اور اس کوے کو دو توں ہاتھوں میں مسلنا شروع کر دیا وہ تھوڑی دمیہ تک نوٹ کو مسلتے رہے اس کے بعد انہوں نے لوٹ کو سید ماک اوٹ بیری طرح جہ مراکبا تھا اس بر سلوٹیں ہی سلوٹیں تھیں انہوں نے دہ تو ے دوباره کارس کو و کھایا اور ہو جھا'' بیراب کتنے کا نوٹ ہے مسکاری س دوبارہ بولی ''سورویے کا'' ہاسٹر صاحب مسکراتے' ا نہوں نے نوے تر بین بر گرایا اس بر باؤل ر کھااور یا وک کے ساتھ توٹ کور گڑناشر وع کرویا 'وہ تھوڑی دمیر بعد بحَظَ انہوں نے توٹ ٹھیا توٹ اب بری طرح کیلاجا دیکا تھا اس پر مٹی اور کیچڑ کے داٹے لگ جیکے تھے اس کالیک کونامیسٹ پیکا تھااور جوتے اور فرش کی رگڑ ہے اس کار نگ اور عبارت بھی مٹ چکی تھی اُنہوں نے توٹ دوہارہ کارس کی طرف ہر ایا لار یو جیما "اب بٹاؤ یہ توٹ کننے کا ہے "کلاس کا جواب وہی تھ" جناب یہ توٹ اب بھی سو ردي كاب "اسر صاحب فرن دركيالورجيب شي ركوليد

 مروف کالم نگار جناب جادیہ پچ بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

جو بھی ہوئے 'آز 'آتیں' مسئل اور سختیاں کتی ہی کری کیوں نہ ہو تھی تمبیاری فقد وہی رہے گی تمبیاری قیمت وہی رہے گی تمبیاری قیمت وہی رہے گئ تمبیاری قیمت وہی رہے گئ تمبیاری قیمت وہی رہے گئ تمبیاری تیمت کی اور دوبارہ بوے '' ہاں اگر تم خود حالات کے سامنے ڈھیر ہوگئے آگر تم نے خود ظلست مان کی اگر تم نے خود ظلست مان کی اگر تم خود دونت کی چو کھٹ پر بیٹ گئے تو دوسری بات ہے در نہ دبیا کی کوئی طافت تمبیری تمبارے مقام ' تمباری فقد اور تمباری قیمت سے تمبیل گراسکے گئ '' ، سر صاحب کا ایکچر ختم ہو گیا لیکن دو گی جو ساتھ طالب علمول کو ان کی قدر و قیمت بتا گیا 'ساتھ طالب علمول کو ان کی قدر و قیمت بتا گیا 'ساتھ طالب علم جان شکے دہ فقدرت کے تکسال ہے۔ لکل ہوئے کر لئی تو ہ بیل اور چر کرنی تو ہے ہیں اور چر کرنی تو میں گئی ترب کی قدر قائم رہے گئی اور دنہ کی کوئی میں تم تمبر کی قدر قائم رہے گ

میں آج جب صدر برومیز مشرف کود کھا ہوں اور بوری دنیا کوان سے استعفے کے مطالبے کر تے دیکھا ہوں اور ان مطالبوں کے جواب بیس صدر سے دمیز مشرف کے اس فتم کے بیال سنتا ہوں ''میں ہر گزاستیعنی شہیں دور گا' میں پسیا نہیں ہوں گا میں مقابلہ کرول گا وغیرہ وغیرہ او تو میں اے اختیار بنس بڑتا ہوں اور سوچنا ہول شائد صدر یرویز مشرف اپنی قذرو قیت کے بارے میں نبط فنجی کا شکار تھے 'ووالیک رویے کا بیک پیاکر کی لوٹ تھے جو خود کو مین ڈالر کا بانڈ سمجھ بیٹھا تھا، وہ کا نیج کا ایک ایپ کٹڑائتھ جو دس تو لے سوئے کے باریٹس پر و یا ہوا تھااور جب سوٹان کے وجود سے امگ ہو ااور ن کی اپنی ہوں شروع ہو لی توانہیں کہلی پار بنی کم ، سنگی کاانداز ہو 'جب پانڈ کی مدت ا پکسیائر ہو گئی اور وہ کا نفذ کا محض ایک حقیر سا کلڑار ہ کہا ' پکساریہ عمرا جس ہے اب کو کی انگلی تک صاف کر نے کہیئے تار نہیں تواہے اس وقت اپنی اصل قیت کا انداز اموالیکن ہے انابھی عجیب چیز موتی ہے۔ یہ وہ پھر موتی ہے جو ثیشوں میں رہنتے رہیے خود کو شیشہ سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ وہ سیاہ کا یا بھنورا ہوتی ہے جو بھولوں میں رورہ کر خود کوخو شبو سمجھ بیٹنت ہے لیکن جب بہار گزر جاتی ہے یا شمھے بیکنا چور ہوجاتے ہیں 'جب عکس روٹھ جاتے ہیں اور جب نوشبوئیں بھر جاتی ہیں تواس وقت بھنورے کو بھنور ااور پھر کو پھر ہونے کا حساس ہو تاہے لیکن اس وقت بہد دیر ہو چکی موتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے بھٹورے کادل ہویا پھر کاد ماغ دہ مجھی حقیقت تشہم کرنے کیسے متیار نہیں ہو تلاور رہیمی ہو سکتا ہے صدر برویز مشر ف واقعی سورو ب کانوٹ ہو ںاور ھا ۔ ہ کی سختیاں انہیں کیلنے " مسلنے اور رگیدنے کی کوشش کر رہی ہول مگر حقیقت کی ہے؟ اس کافیصلہ اب وقت نے کر ٹاہے اور وقت کو ا قت دینااب صدریره میز مشرف ناکام ب اوداه نجی دیواروں کے محل سے باہر آئیں ورحود کوجا ،ت کی بھٹی میں "كرنے ديں "أكر وہ سوروبے كااصلي نوك ہوئے تو و نياكي كوئي طافت ان كى قدر كوشيس مثالے گئے اوراگر وہ شيشوں کے ویس کے پھر ہوئے تو محل کی د میراریں ان کو زیادہ دہر تک نہیں بچایائیں گی۔ صدر مشرف کیا تھے ؟اور کیا مِن اب اس كافيصد وقت نے كر ناہداور وقت اب صدر مشرف سے زياد و دوور تہيں۔

یہ 1974ء کی بات تھی تمروار محراقی الا مور بائی کورٹ کے چیف جسٹس تصاور جسٹس شیم حسین قادری بائی کورٹ کے بھے۔ جسٹس شیم حسین قادری کی عدالت بیل ایک فوج کر ال کا کیس آئی اگر الل صاحب سی کر سیمنل کیس بیل طوٹ نے بھی جسٹس شیم حسین قادری کی عدالت بیل ایک کورٹ بھی گئی گئے تھے تعدالت بیل بھی شروع بوئی فوٹر الرائی ہوگے اور انہول نے بھری عدالت بیل کر کل بوئی فوٹر کر ال کے رویے پر جسٹس شیم حسین قادری ناداخی ہوگے اور انہول نے بھری عدالت بیل کر کل صاحب کو جھڑک ویا ووسرے وان قوالفائد علی بھٹو نے چیف جسٹس سروار محداقیں کواسلام آباد طلب کر ریا۔ چیف جسٹس سے فرویا" مردار صاحب آپ ایپ بچول پیف جسٹس سے فرویا" مردار صاحب آپ ایپ بچول کو سشیائے "ہم ابھی جنگل سے باہر فیش نظم نے چیف جسٹس سے فروالا بوروائیں پنچے اور جسٹس شیم حسین قادری کو سشیائے "ہم ابھی جنگل سے باہر فیش نظم کی مردار صاحب فوراً لا بوروائیں پنچے اور جسٹس شیم حسین قادری کو سراما معامد بتادیا "جسٹس ہیم ہے س کر است نو فردہ ہو گئے کہ وہ چندون ایحد معائی تل ٹی کیلئے کمانڈر ان چیف مرداری کو جنر نکا خان سے دا قانے کی اوروائیس پر جز ل صاحب کی درازی عمر کسیئے کمرے کی قربی نی جز ل صاحب کی درازی عمر کسیئے کمرے کی قربی نی دری۔

آپ و کیلیئے پیر کس دور کی بات متھی؟' بداس دور کی بات متھی جب بنگلہ ویش کاو قنعہ میش آ بیجا تھ 'اماری فوج بگلہ دیش میں مخلست کاسامن کر چکی تھی ایمارے 90 بٹرار فوتی بھارت کی قید میں تھے اوا فقار علی بھٹو مقرلی یا کستان کے سب سے بوے لیڈر بن کمرا کھرے تھے' یورا ملک ال کی قیادت ہیں ایک تھا' بھٹو صاحب انگل اٹھاتے تھے تو یوگ سانس روک کر کھڑے جو جاتے تھے اور وہ انگل کر اتے تھے تو یوگ آسان سرم اٹھا لیتے تھے اوراس دور میں فوج اتنی کمزور ہوچکی تھی کہ تجنو صاحب اور ان کے حواریوں کا خنال تل ملک سے مارشل راء کا خطرہ جمیشہ جمیشہ کینئے ختم ہو چکا ہے 'حمودالرحمان رپورٹ تیار ہو پکی تھی اور بھٹوصا حب کسی بھی، متساس کو منظرہ م ہر ماکر بے ثار جزنیوں' ہر نگیڈئززادر کر تلز کاستنقبل عباہ کر سکتے تھے لیکن اس وق تنہی فوج ساجی اور سیاس عاظ ہے۔اس قدر مضبوط تقی کہ ہائی کورٹ کے جج کی گھر کی ما جھڑ ک ہر نہ صرف وز سراعظم ذوالفقار علی بھٹو توٹش لینے ہر مجبور ہو من بلك ج ماحب كو كما نثر إن چيف كے ياس جاكر مد فى بھى انگذايرى بير توجمض ايك واقعد تھا۔ آب اب جزل یجیٰ خان کی مثال مجمی لیجئے' جزل کیجی خان کی شراب نوشیوں' بد کاریوں اور غفاتوں کے باعث مشرقی پاکستان کا مسئلہ انتہا تک پانچا' جزل کیجی خان کے تھم پر مشرقی پاکتاں میں فوجی آپریشن ہوا' اس آپریشن میں بزاروں معصوم پاکستانی شہری مارے محیے' بنگالی اور پاکستانی جمارت محیے' جمارت نے اس موقع ہے قائمہ ہا ٹھ بیااور جمارتی فوج مشرقی پاکستال میں داخل ہو گئی اور جنرل بھی خان کی خام تھمت عمل کی دجہ ہے۔ پاک فوج ڈھاکہ کے ملٹن میدان میں جھیار چینئے ہر مجبور ہوئی اور پاکستان کی تاریخ پرایک بہت بڑا ساہ د صد فک گیا۔ یہ پاکستانی فوج کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھ جب جھوٹے افسروں نے اپنے می مقرران چیف کے خلاف علم بھاوت بلند کیا اور فوج کے جزل ص حب جب جو نیئرافسر وں سے خطاب کینئے آ ئے تو نوجوان کیتا نوںاور میجروں نے انہیں سرے عام گالیال دیں' اں جرنیوں نے واپس جاکر جتر ل بھی خان کو صور تھال بتائی اور اسے مشورہ دیا آب استعفیٰ دے دیں اور تحود کو سول حکومت کے عوالے کر دیں ورتہ جو نیم اضر آپ ہر حملہ کر دیں گئے۔ جنز ل پیجی خان صور تنی رکی نزاکت بیں میں گیا چیتا نیمہ اس نے ذوالفقار علی محمو کو بلوایا اقتداراس کے حوالے کیا استعفیٰ دیااور خود کو شرائل کیسے پیش کر د یا' حکومت نے جنر سیجی خان کو گرفتار نوکر میانیکن حکومت اسے اڈیالہ یا کوٹ ککھیت جیل نہیں بھجوا سک 'جزل يكيٰ خار كويميد متكله كے ايك آرى ريت باؤس ميں ركھا كيا وبال جونيز فوتى افسروں كى بيكات نے اس كے خدف احتی جی مظاہرہ کیا تواہے کھاریاں کے نزدیک بنی بٹکلہ کے ریسٹ ہاؤس میں تھہرایا گیاور س ریسٹ ہاؤس ہیں اے دیما کی تمام سہولتیں حاصل تھیں' وہ جب ٹرائل کینے راد بینڈی رایا جاتا تھ تواس کینے قوج کا ہیل کا پیڑی بنگلہ جمجوایا جو تاتھ اور بعدازاں بیجی فان کواس کے تھرمار لے سٹریٹ داولینڈی مجبولار کیا بیچی فان نے 10 اگست 1980 و تک اینے گھر میں آرام دوز ہر گی گزاری وہ طبعی موسے مرااوراس کے انتقال برتہ صرف اے قومی برجم میں لیبیٹا گیا بلکہ اس کی میبت کو گارڈ آف آفر بھی پیش کی گئی 'جز ل یجی خان کو پورے فوجی احزام کے ساتھ دفن

۔ ذوا نققار علی بھٹو کے دوریش عام طور پریہ کہ جاتا تھا ارش لاؤل کاوفت فتم ہو چکا ہے اور بھٹو صاحب کی عوام پر گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی فرجی طالع آزماا فتدار کی طرف آگھ اٹھاکر تہیں دیکھ کے گالیکن پھراسی ذوا نفقار علی بھٹو پر 5 جولد ٹی 1977ء کاوفت آیا' جزر صفیاء الحق نے بھٹو صاحب کو ٹھاکر کال کو تھڑک میں بھینکا اُٹھیں۔ معروف کالم نگار چناب جادید چوہدری کے کالموں کا تجوید (Presented By A.W Faridi – September 2010)

بین کی چڑھابیا اور تلام مرگ فتقرار کے سرتھ چیٹے رہے۔ 1997ء سے 1999ء تاک بھی یہی صور تھاں تھی<sup>'</sup> میاں نواز شریف کو پاکتان کی تاریخ میں میکی باروو تہائی اکثریت فی تھی عمیاں مساحب کے پاس ہیوی مینڈیے تھ اور کسی کے وہم و گمان میں بھی جیس تھ کہ فوج آ کے برھے گی اور میں نواز شریف کا محت اس کر افتدار پر کا بھی ہو جائے گی لیکن چڑل میرویز مشرف نے نید صرف میاں صاحب کا تخذ النا بلکدائنیں زبروستی جلاوطن بھی کر دیااور جب تک صدر ہرویز مشرف کی وردی قائم رہی فوج نے میاں نواز شریف اور میاں شہر زشریف کو آکستان میں واخل خیس ہونے ویااور آج ایک بار پھریہ کہا جارہا ہے حکمران اشعاد چڑل ریٹائزڈ صدر برویز مشرف کا مواخذہ کر ہے گا۔ ستر ویا دنفارہ آگست کو صدر برویز مشرف کے تعلاف مواخذے کی تح بک یار بیمنت وہ س میں لہ کی جائے گ انتیں سے ساڑھے تنین سو کے قریب ادکان صدر ہرویز مشرف کے خلاف ووٹ دیں گے اور صدر پر ویر مشرف ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قتدار ہے فار ع ہو جائیں کے اور اس کے بعد عکران اتحاد صدر مشرف کے خل ف آئمین کی دفتہ جے کے تحت غداری کا مقدمہ تائم کرے گا۔ صدر برویز مشرف کو گر فرار کیا جائے گا اوران کے خلاف مقدے کی عاصت ہوگی میری و عالم کے عوام اور سیاس ہماعتوں کی خواہش ہے جبکہ میری و عالم اس ملک میں ا پیاہ قت بھی آئے اور وہ وقت متم ر 2008ء بی ہو لیکن سواں بیرے کی جم جنگل ہے باہر آ چکے ہیں کمااس ملک میں فوج 1971ء سے زیادہ کمزورے اور کیا آصف علی زرواری اور میاں نواز شر بھے ذوالفقار علی بھٹو سے تریادہ بوے اور مضبوط لیڈر میں اگر ایا ہے؟اگر ہم واقعی جنگل سے باہر آ بچے ہیں اور اگر واقعی اس ملک میں سیاستدان جرنیوں سے زیادہ مضبوط ہو تھے ہیں تو پھر ہمیں صدر ہر دیز مشرف کے مواخذے کی تو تع رکھئی جائے لیکن جس ملک میں حکومت چند گھنٹوں میں " کی یں " کی کے بارے میں نو شفکیشن و پس بینے پر مجبور ہوجائے اس ملک میں قوج کے سابق سربراہ کا مواخذہ خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھنا چنا نچہ میر اخیال ہے فوج س بار بھی ا ہے س بن سربراه كو "فشر منده" فهن جون وس كي اور صدر برويز مشرف زياده س زياده وعزت طريق سے ملك ے باہر جیدے جائیں کے اور شوکت عزیز کے ساتھ ال کر و نیا کے مخلف ملکوں میں وہشت گر دی کے خدف جنگ ىر كېچود ياكريں گے۔سعودي عرب ميں سرور پييس بھي ٺاني ہو چڪا ہے اوراگر صدر مع ويز مشرف يورب ياامريكه نه سے تو سعودی عرب نو کھیں نہیں کمیا' سعودی عرب یا کستان کا بک ایب براور اسر می ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کاساتھ ویا۔ میں آج زرواری ہاؤس کی تقداور میری پاکستان پیلیزیارٹی کے شریک چیئر سے من ۔ "صف علی زردادی کے ساتھ وو گھنے "لفتگو جوئی "سل نے ان سے ہو چھا" کیا جاری سیست 1971 مے سے مضبوط مو پھی ہے" زرواری صاحب نے فور اُ اثبات میں سر باربراور فرویا" بال بدا 197 و تبین یہ 2008ء ہے اور اب فوج سے سابق سربراہ کا مواخذہ ناممکن نہیں" میں نے ہنس کر ن کی طرف دیکھااوران سے یو چھا ''پ ہم واقعی جگل ہے اہر نکل آئے ہیں؟" انہوں نے قرب "ان ہم جنگل سے بہد اہر آ مجلے ہیں "

میری جان ہو چھے دوماہ سے آیک قرض چار آرہا ہے' یہ قرض ہ فیہ صدیق ہے اور عافیہ صدیق اوراس پر ڈھا ہے جانے والے مظام میری آدھی نینہ کھ چکے ہیں۔ ہیں روز جب دات کو سوئے گئا ہوں تو عافیہ صدیق اوراس کے شن نی میرے سرائے بیٹے جاتے ہیں اور ان کے آئسو سید سے میرے اسے پر گرتے ہیں اور میری فیادس تھ بین نی میں نے میں اور میری فیادس تھ بین نی ہے جاتے گئا اس کا فیل ہوراس پر جینے مظالم ڈھائے گئا اس کا فیل ہوراک کا فیل ہوراک کا فیل میں اور ان کے اللہ میں اور ان کے اللہ میں ال

به عا فيه صديق كون ہے؟عا فيه صديقي ايك پاكتاني امريكي خاتون تقي 'وہ2 مارچ 1972 مركز کا چي بير ايوني' اس کے والد محمر صدیقی بیٹے کے خاط ہے ڈاکٹر تھے "بیہ خذیمان 70 کی دہائی میں امریکہ منتقل ہو کمیا' عاقبہ صدیقی میر یتہ ہب کا غلبہ تھا' وہ سکول اور ہونیورٹی میں سکار ف میتی تھی 'عالیہ نے دینے کے بہترین تعلیمی اوارے''دیم سمی ٹی" ہے کر بچریشن کی مقنی' ایم آئی ٹی میں وہ مسلمان ھاپ علموں کی ایک ایسوسی ایشن میں شومل ہوگئی تقی' محریجوایش کے بعداس کے والدین نے اس کی شادی ڈاکٹر امید خان کے ساتھ کر وی اور وووو نوں اطمینان ہے زندگی گزار نے کلے 'اللہ تعالیٰ نے اس دور ان اسے دو بچوں سے نوازا 2001ء میں نائین الیون کا واقعہ میش آیا جس کے بعد دنیا کی متمام سیکریٹ ایجنساں دہشت گر دول کے فقیہ میت در ک کے چیچے لگ گئیں 2002ء کے وسط میں امریکیہ کے آثاد نی جنرل جان ایش کرافٹ اور ایف ٹی آئی کے ڈائریکٹر راہر یہ میولر نے ہریس کا نفر آس کی اوراس کا نفر نس بیس انتشاف کیا کہ انتہا ہی آئی التناعدہ کے سات کارکٹوں کو طاق کر رہی ہے اس کارکنوں میں ایک ورمیاتی عمر کی خانون بھی ہے ان سات ہوگول نے ورلڈٹریڈ سنشر پر جملے کیلئے دہشت گر دوں کو رقم فراہم کی تھی اس اعلاں کے بچھ عرصہ بعد ایف ٹی آئی نے عافیہ صدیقی کی تصویر ریلیز کردی۔ ایف لی آئی کا کہنا تھاام کی حکومت نے 1999ء میں انقاعدہ کے تمام اکاؤنٹس مجمد کر دیئے تھے جس کے بعدیہ وگ بیٹکوں ے ورسایع رقم ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہتے جنانچہ ال او گوں نے اس کاعل بیروں کی شکل میں تکالا 'بیالوگ مغربی افریقہ کے ملک مائیر ہاہے ہیرے خرید تے تھے 'یہ ہیرے امریکہ سمگل کرتے تھے' انہیں انڈر ورمڈ میں فرو فت کرتے نقے اور ال ہے حاصل ہونے والی رقم و مشت گر دی میں استعمال کرتے تھے۔ ایش لی آئی کا کہنا تھ یا فیہ صدیقی ہیرول کیاس سکانگ کی مرکزی کر دار تھی وہ سال بٹل گئی گئی بارلہ نہیر یاحاتی تھی وہاں ہے ہیر ہے خريد تي تقى اورامريك لاكر فروخت كرويتي تقى \_ايف في آئي كاكبناتها ها تيه صديقي جولا كي 1 200 ء ميں بھي ا ميريا كي اور وه دبال سے 15 ملين والر كے مير ب خريد كر لائى تقى بعد از ال ان لو كول نے اس رقم ميں سے یا نچ کہ کھ ڈالر خرج کے بوراس کے منتیج میں امریکیہ میں ٹا کمین ابیون کاو قصہ و قوع پذیر ہوا۔ بعض امریکی معی قیوں کا كبنا تقه عافيه صديقي كي شائدي شئ خالد محمد في كي تقي شئ خابد القاعدة كام كزي ربنها تفاور نائين اليون كاسارا سیریشن اس نے فیزین میں تھا اور کی مارچ 2003 و کو کر ایل ہے گر فبار ہوا تھاور اس نے دوران تفقیق عافیہ صدیقی کانام ساتھا اس وقت عافیہ کرا ہی ہیں مقیم تھی اور شدید کھر بیومسائل کا شکار تھی اس کے خاوند نے اسے طدق دے دی تھی جس سے صدیے کی وجد ہے اس سے والدونیا سے رخصت ہو مجے عافیہ کو الله تعالى نے ا نہیں و ٹوں مٹے کی معت سے نواز الیکن اس کے باوجودوہ شدید ڈیریشن اور بریشانی کا شکار تھی اسی بریش فی میں اس نے اس یل 2003ء میں اپنے تینوں کیے لیے اور ٹرین کے ذریعے کراچی ہے اسلام آباد رواند ہوگئی اُس وقت اس کے بچول کی عمرین سات ساں' پانچی سال اور چیداہ متنی' عافیہ صدیقی راہتے ثین کسی جگہ بچول سمیت نامج

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ہوگئی یہ فید صدیقی کی تمشدگی کے چندروز بعد یک موٹر سیکل سوار اس کی واحدہ کے پی سے یااوراس نے بتایا عافیہ سر فیار ہو بھی ہے اور اگر وہا پی بیٹی کی سلامتی جائتی ہے تو وہ خاموشی اعتبار کر لے ۔ انہی و تول پاکستان کی وزارت واضعہ کے ترجمان اور ووامر کی اہمکاروں نے سی قبوں کے سر مضاعتراف کیا کہ عاقبہ صدیقی اور اس کے پیچا ان کی حراست بیس بیں اور وہ ان ہے تعتبیث کر دہے ہیں ابھی اس اعتراف کو چندہی روز گزرے ہے کہ وزارت واضعہ اور امر کی اہمکاروں نے اپنی تردید کر دی 'یوں عافیہ صدیقی اور اس کے بیچ قصہ ماضی بن وزارت واضعہ اور امر کی اہمکاروں نے اپنی میں رہی 'ہماگ سٹکو تو مسلم سی فی ریڈ ل نے اسلام آباد میں اکسٹن فید صدیقی قادراس کے بیچ قصہ ماضی بن انگشاف کیا عافیہ میں دی 'ہماگ سٹکو تو مسلم سی فی ریڈ ل نے اسلام آباد میں سربی خود کیا عافیہ کی عادیا ہے 'اس وور ان عافیہ کی جی دور اس بی عافیہ کو یا تبریا بھی جارہا ہے 'اس وور ان عافیہ کی جی دول میں بی عافیہ کی دول بیس عافیہ کو یا تبریا بھی جارتی رہی ہو نے الن وی اور اس میں عافیہ کی دول بیس عافیہ کو یا تبریا بھی جارہا ہے الکی دول اس میں عافیہ کی دول جو کی کہا تھی ہو نے عافیہ کی جو دہیں۔ اس کا کہنا تھی دھمکن ہے القاعدہ نے عافیہ کی جعلی و ستاویزات بنالی ہوں اور ان ور ان ور ان ور اس میں خود و ہیں۔ اس کا کہنا تھی دھمکن ہے القاعدہ نے عافیہ کی جعلی و ستاویزات بنالی ہوں اور ان ور ان ور ان میں خود و ہیں۔ اس کا کہنا تھی دھمکن ہے القاعدہ نے عافیہ کی جھلہ کی دوسری خون کون سے کرتی رہی ہو ''۔

عافیہ مجرم ہے یا تمیں کمیر راز اس وقت تک دازرے گاجب تک فیہ اور اس کے بیچو ٹیا کے مرہنے تمیں آتے اورانٹین کھل کربات کرنے کی اجازت نہیں ملتی لیکن اس اجازت ہے قبل انسانی مفیبرو نیا کے 6 ارب لوگوں ہے چند سواں یو چھنا جا بتا ہے۔ ونیا کاہر قانون طزم کو صفائی کا یورایوراحق ویتا ہے لیکن عاقبہ کے معاہدے میں ونیا کا قانون پرنج سال کیول خاموش را؟ شمروو اگر عافیہ بحرم ہے تواس کے نتیوں معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ نمبر تمن ' عافیہ صدیقی یا فی سال بگرام کی جیل میں قید ، بی کیایاکتانی ہونے کی حیثیت سے اسے رہارانااور اسے و بیا کی عدالت میں چیش کرنا ہماری و مدواری نہیں متی ؟ یاکت ن میں بے شار علائے کرام ہیں ہم و نیاکی بہترین فوج کے مالک میں' اس ملک میں جدر یا نجی کروڑ بردھے لکھے لوگ میں اس ملک کے 80 فیصدلوگ روز مسجدو پیل عاتے ہیں مم سباوگ سے شام قرآن مجید کی تاروت کرتے ہیں مہم سب سے سینوں شرول ہے اور یہ ول آیک منت ٹیں ستر اسی بارد مفر کتاہے کہاری نسول ٹین خون بھی ہے اور یہ خون بھی ہماری ر گوں ٹیل سرکتاہے کہم سب خود کو زندہ اور باضمیر انسان بھی کہتے جی لیکن جبء فید جسے لو کول کا معامد آتا ہے او حادی زباتیں گنگ کیوں ہو جاتی جن ج جارا حنمیر کروٹ بدل کر کیوں سو جاتا ہے اور جاری نمازس 'جارے قرآل مصلحت کی عود رکیوں اوڑھ بیتے ہیں جہم ظربیر ضرورت کے موریع میں سرکیوں چھپا بیتے ہیں ؟اور ہم یہ کیول بھول جاتے ہیں عافیہ صدیقی کے ساتھ جے ماہ کا یک بحد بھی تھادراگر کل روز حشر عافیہ صدیقی کے اس جے ماہ کے بیج نے ہماراگر بیان میکر میا تو ہم انڈر کو کیا جواب دیں گے۔ہم بھول جاتے ہیں حضرت ام حسین آئے جید ماہ کے میلے نے قرات کے کنارے ایک سوال ہو جی تھا اور ہم جو وہ سوسال ہے اس سوال کا جواب وے رہے ہیں لیکن قدرت جارے جواب ہے معلمین جیس بور ہی۔ آئ آیا کیسویں صدی میں عافیہ صدیقی کا چھو ماہ کابیٹ بھی ہم سے وہی سوال يوچھ رہاہے 'وہ ہم ہے يوچھ رماہے ''ميراكيجر م تق''وراد پر يو تھ ركھ كر سو جيئاس كا نئات كاليك رب ہے اور اس رب کی نظر شراس وفت جار اکیا مقام جو گا؟ وہ جارے پارے ش کی سوچ رہا ہو گا؟۔ بدیج تھ ماہ کا بجد اس ملک کے 16 کروڑ لوگوں کو بیعام دے رہا ہے خدا کیلئے خداسے ڈرو۔ تم سب نے فوت ہوناہے اور فوت ہونے کے بعدا ہے رب کے سامنے پیش ہوناہے اور اللہ کی عدالت دہ عدالت ہے جس میں تنہیں کو کی بش نہیں ہیا سکے گا وبال صرف تمبارے اعمال ، تمهاري سوچ ، تمباري جرات اور تمبار ايمان تمبار اساتحد دے گااور تم نے اينے انٹالاورا پی ٹیکیا ں اس چھ ماہ کے بیجے اور ایک مظلوم عورت کے حوالے کر دی ہیں چنا نجیہ تم اپ خالی ہاتھ لے کر اللہ کے سامنے ہیں ہو گئے۔ ہمیں مانتا پڑے گای فیہ صدایقی کے معاملے میں جاری فاموشی ایک ایپاگناہ کہیرہ تھی جس کا تاوان اس بوری قوم کواو اکر نابیا ہے گا جس کی سزاہم سب کو بھکتنا پڑے گی صدر مشرف کی سزا شروع ہو چکی ہے اور ایاری سز اکاوفت شروع ہوئے والا ہے۔ بس چندون کی بات ہے اور ہم تاوان کے بلنے میں سے کی طرح پیں و نے جائیں گے 'ہم معانی ما گئے۔ ' تکتے و نوسے رخصت ہو جائیں گے۔

معروف کالم نگارجتاب جادید پید بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

الوكور في الله الميل كايتر وكيدكر بالتحد بال تاشروع كروسية أزيين يرآك بيجيد وأعلى بأس يافي تقااور يأني سك درميان ایک چھوٹا سارات تھ اور رائے کے آخریش کچی سٹی کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھ گاؤں سے بوڑھے 'جو ان اور بنجے نظے اور بیٹی کا پیٹر کے بیٹیج بھ گئے لگے 'وہاو پر و کمیے رہے تھے' ہا تھے ہوا۔ سے تھے اور چچ رہبے تھے لیکن اپ کی '' واڑیل جیلی کاپٹر کی محموں محمول محماہ میں وب رہی محمین چیف متسٹر کے بی ایس زبیر نوازیو تلث کے کان پر جملہ كناور أيل كابار آ بستد آبستد زمين براترت كائيه بنوب ك آخرى ضعراجن بورك بستى الكما تقى اوراس بستى کی سو سایہ تاریخ میں پہلی ہد کسی تھمران نے اس زمین ہر قدم رکھا تھا میاں شہباز شریف کواسیے ورمیان دیکھیرکر و گوں نے دہائی دینا شروع کروی " سائیں مر گئے آں' سائیں مر گئے آں" جارے اردگرو دور دور تک غربت بحمرى متى مولكول كے تن يركيرے تھے اور نہ ہى ياؤل بيس جو تأكر م سكتى دو پيرش شكے بدن چل چل كران یو گوں کی جلد تک جل چکی تھی اور وہ لوگ انسان کم اور سڑا ہوا چزازیادہ و کھ کی دے رہے نہے 'میاں شہباز شریف ہو گوں کے جوم میں ہتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گئے جبکہ میں سیاب کی نباد کاریاں دیکھنے لگا کہاں کے بودے سروں تک بانی میں ڈویے ہتے ' مال مویٹی جراساں کھڑے ہتے ''کھروں کے در میاں میں بانی جمع تھا اور واکوں کے چیروں پر غربت کی تہیں جی تھیں ' یہ میری زندگی کیا ان یو عیت کی پہلی بسی تقی ایسی لا تھا۔ یہ سات گست کی صبح تھی ' مجھے چیف فسٹر کے شاف نے جگادیو' ان کاکہنا تھ میال شہباز شریف اسلام آبادے رجيم يار خان اور دبال سے راجن پورجارہ جائيں وہ جا بتے ہيں آپ ان كے ساتھ جائيں مى فت اور سياست كے نقط تظرے بیالیک قیمتی صح تھی اُیا کی اور چھ اگست کو آصف عی زرداری اور میاں اور شریف کے اپین حتی نداکرات ہوئے تھے اور میال شہباز شریف ان نداکرات میں شامل رہے تھے 'اس شام آصف علی زر داری اور میاں نواز شریف نے مشتر کہ پریس کا نفر اس بھی کرنی تھی اور میں غاکراست کی اندرونی کہانی بھی جا نا جا بتاتھ چٹانچہ میں افوراً چکا لہ ائیر میں کٹنی کیا میاں شہباز شریف کے ساتھ میرا عقیدت اور محبت کارشتہ ہے 'وہ جب جلاوطن تنے تو لندن میں ان ہے ملاق تیں ہوتی تھیں ؛ وہ جب یا کتاں واپس آئے 'انہوں نے کیکش از الوروہ چیف منشر بے توان ملا قاتوں میں تیزی آگی اور مجھے میاں شہباز شریف کو قریب سے ویکھنے کامو تع ملا میال شہباز شریف کے بارے میں اوگوں کا تاثر تھادہ جنے افتھے یہ منسٹریٹر ہیں وہ سے شاندار ساستد س نہیں میں میں بیاب 1999ء تک ہوسکتا ہے درست ہو تیکن 2008ء کے میں شہباز شریف سیاستد ن بھی، سے ہی چھے ہیں جتنے ا وصح ووالد مستريش بين اليم او في الياره بيج اسلام آباد سيدروان موع اليس في بينية اى ب مد كرات ك بارے میں اوج جھ میاں صاحب نے بری احتباط سے یا ج اور جھ آگست کے قد آکرات کی تفصیل بٹاناشر و ع کی میری س حب كاكبنا تقا " عبم ني ابني طرف سے جمهوریت كو بھانے" حكومت كو قائم ركھنے "جركو بحال كرانے دور صدر برویز مشرف کے مواخذے کی آخری ججت ہوری کر دی ہے اہم مہیں جاہتے تھے کلی کولوگ ہمیں بیالزام دیں کہ الدى ضدك وجد ، علك دوباره آمريت ك يشج مي جارايا على في جها "ليانا من المري حداد الكون جدالست كى شام ميا ، أواز شريف نداكرات او حور ب چيو زكر وخاب باؤس آكئة بنف "ميان شهبازشريف فورأ بولي" بماريت نداكرات میں چل رہے تھے لیکن امیا تک اپند جلا حکومت نے صدر سے سند حوالی کورٹ کے 8معمل ججز کی بھال کی سمری جاری کرادی ہے' میں صاحب اس بات ہر نہ آکرات او ھورے چھوڈ کر دانیل آگئے' میاں صاحب کا کہناتھ جب تنك ميه نو فيفكيش والپن نهيس لياجا تااس وفت تك غهاكرات شر وع نهيس مول ك كيكن منتبزيد في كاخيال تفاجو مو عياس جور كاتور، رين وياجائ اوروتي جركيل كوني فارموله طررياجائ مرميان صحب في بهم ي تمام ججز کی بعن کی بات کی تھی چنانچہ اس بر کسی قتم کا کمیر دہائز نہیں ہوگا" میں نے یو جھا" آب اور آپ کے س تھی زرداری صاحب کے ہمر اووز بریاعظم بوسف رضاً کیلانی ہے ملا قات کیلئے بھی گئے تھے "میال شہاز شریف اس کے بعد وزیرِ اعظم کی تعریف کرنے گئے 'میاں صاحب کا کہنا تھا" ہم اوگ وزیرِ اعظم کی شریف 'رست بازی مجر استدادر جمهوریت پیندی کے قائل ہو گئے ہیں اوز مراعظم واقعی ایک جینو کن سیاستدان ہیں "میں نے حیرت سے میاں صاحب کی طرف ویکھا وہ بولے "بہم جو بیء زیراعظم کے باس بیٹیے اور بم نے ن سے کہا کہ آپ 8 ججز کانو ٹیفکیشن و ہاں ہے میں تو نہوں نے سب کے سامنے کہا مجھ سے یہ کام وزیر قانون قاروق میچ نا نیک نے کرایا تھا میں نے ان سے کہا بھی تھا آپ پہلے میاں نواز شریف ہے یوچے لیس لیکن نا ٹیک صاحب کا کہنا تق ہم میں صاحب کی اجازت ہے ہے سمری پیش کر رہے ہیں 'وزیر اعظم کے اس انکش ف پر پیپاز پارٹی کے وفد

کے رنگ پیدے ہو گئے لیکن وزیراعظم نے کی کی پروانہ کی اور ساری بات کھول کر سامنے رکھ وکی چنا نچہ ہم لوگ ان کی سامی دیر تک وزیراعظم کی تھر بیٹ کرتے کی سامی دیر تک وزیراعظم کی تھر بیٹ کرتے ان کا کہنا تھ اگر وزیراعظم کو آزادی سے کام کرنے کامو تھے بلے تووہ پیپاز پارٹی گاگراف کیل بینی دیں گئے ، میں ساحب نے جواب دیا "اب صدر کا موافذہ ہو گااور پھر بحص بول دیں گئے ، ہم اس سے کم پر ہر گزراضی فیص ہول کے خواہ باری حکومت چل جائے ، ہم اس سے کم پر ہر گزراضی فیص ہول کے خواہ باری حکومت چل جائے ، ہم اس سے کم پر ہر گزراضی فیص ہول کے خواہ باری حکومت چل جائے ، ہمیں اپوزیش ہیں کیول نہ بیشنا پر سے اور ہمیں سراکول پر جدو جہد کیول نہ کرنی پڑے "میں نے بو چینا 'میں آپ کو بیپلز پارٹی کے وعدول پر اب بھی انتظار ہے "میں صاحب نے چند لیمے سوچا اور اس کے بحد بوے "میرا خیال سے مٹیلز پارٹی کے پاس اب کو فی دو سرائی ہی خواہ بیات کم ہے "۔

ہم رجیم بار خان سنج اور وال سے اپلی کا پٹر پر راجن اور پہنچ سے 'راجن بور میں صفحی اتفامید نے سیاب ک صور تنیں' نتا ہی اور مسائل پر پر بیٹنگ کا بندو بست کر رکھا تھا نیر بیٹنگ کے دوران معلوم ہوا' سیل ب کوچھ سات دن گزر چکے ہیں لیکن طنعتیا نمٹھ میہ ابھی تک جوتے حل ش کر رہی ہے ' سیلاب زوہ علاقوں کے ربیبف کا کام بھی مكس نيس موا نيے ايمي لا مورے نيس تك ورييز كے بانى كادوردور تك كوكى بندوبست نيس تا ہم لوگ يوليس اور محکمہ صحت کے کر دار کی بیزی تعریف کر رہے ہتھے 'لوحموں کا کہنا تھاآ کریولیس ان کی مد د کونہ آئی تووہ سیاے میں یہہ گئے ہوتے اپولیس کے جوانوں نے بی جان خطرے ہیں ڈال کر لوگوں کو سیاب ز دوعلا قوں سے فكا زاور محکمہ صحبت نے آخری بستی تک اوگوں کو طبی احداد پہنچائی کہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تفایش نے جس میں عام آدی کے منہ سے بوبیس اور محکمہ صحت کی تعریف سی الوگ راجن بورے ڈی ٹی او کے حق میں با قاعدہ فعرے لگارہے تھے میاں شہباز شریف نے وہ بیٹے بیٹے غفلت کے ذمددارافسرول کو معطل کرنے کا تھم جاری کر ویا جبکہ لا بحور سے ای و قت 2 ہزار تھیے 'یائی کی باغ ہزار بوتلمیں عنوراک اور نقذر قم راجن بور پہنی نے کا علم دے دیا و راعلی نے اینا جملی کاپٹر بھی راجن ہور کی انتظامیہ کے حوالے کر دیااور ان سے کہا کل تک یہ سارالمدادی سمان متاثرہ لوگوں تک پہنچ جانا ہے ہم ہر بیٹنگ کے بعد متاثرہ علا توں کی طرف نکل گئے 'سینکڑوں میل تک ینی نے بتاہی میادی تھی او کے بے گھر ہو بیکے تھے اوران کے ماں مولیٹی اور فصیس تاہ ہو بیکی تھی میں نے میاں صاحب سے حرض کیا" میاں صاحب اصل پاکتان اور اصل پاکتانی پداوگ جی "میاب شہباز شریف نے فورآ میری بات سے اتفاق کیا اور بولے '' میں سیاب کے فور أبعد بیاں آنا جو بتاتھ کیکن ہمارے ووستوں نے ہمیں نداکرات میں البھادیو' آئے صبح بھی جھے رو کا جارہا تھ لیکن میں نے کہا خدا کے بندو مجھے میرا کام لؤکر نے دو ووب وگ جھوک اور پیاس ہے مررہے ہیں اور ہم یہال بذاکرات کر رہے ہیں جنانچہ میں وہاں ہے نگل آیا "ممال شهباز شریف کا کهنا تھا" ہماری اصل ذ مدواری بیاوگ ہیں اوراگر ہم او گ بیا ذمرواری ند میں سکتے تو کل کو بیا ہوگ جاراً اگر بیان فکاری گئے " یہ جمیں حشر کے میدان میں تھسیٹیں گئے ابتدا میں حشر سے پہلے پہلے اپنی ذرمدداری نبھانا

ہم بہتی لا کھا سے واپ او مشار ہے بتے ہیں نے میاں صاحب سے عرض کیا" میال صاحب آپ جاتے ہیں اند
انتائی جب کی عکمران سے داختی ہو تاہے تو وہا ہے کیاد جائے "میاں صاحب نے بع چھا" کیا "میں نے عرض کیا"
اللہ اے ٹیک نیٹی اور تو ت فیصلہ ویتا ہے "میاں صاحب نے ہاں میں سرہا دیا ہیں نے عرض کیا" میری و عا ہے
اللہ تحالی "پ سمیت ہمارے تمام عکرانوں کو توت فیصلہ اور ٹیک نیٹی دے کیو نکہ اس ملک کوان وو تول چیزوں کی اند تحالی "پ سمیت ہمارے تمام عکرانوں کو توت فیصلہ اور ٹیک نیٹی دے کیو نکہ اس ملک کوان وو تول چیزوں کی بہتی اور میلی کا پٹر فضی بیت ہوگیا ہم بہتی لہ کھا ہے انجان کی طرف ہو گیا ہم بہتی لہ کھا ہے ایک بار گیم کہ آکرانت کے شہر کی طرف روانہ ہوگئے "ہیں نے بیچے و بھھا اوگ آسان کی طرف ہو تھو ہلار ہے شہوار بلند آواز میں کھی کہ رہے تھے' تھے تھین تھا ہوگ کہدر ہے ہوں گئے "س کی مرگ آل "میں نے اپنے تھا اور بلند آواز میں کھی کہ رہے تھے' اور شہباز شریف کی طرب سے شکران مل کر لا کھا جیسی بہتیوں میں کہ آئیں گئے ان بہتیوں کے دکھ کہ ختم ہوں گئے گر مجھا ہینے سوال کا کو کی جواب نہ ملا۔

معروف كالم نگارجتاب جاديد چوبدري كے كالموں كالججو عدر (Presented By A. W Faridi – September 2010)

"وزمراعظم امریکہ سے بہت خوش لوٹے ہیں" اس کی آتھوں میں چک متی جبکہ میں اس کی ملیٹ منٹ میر حیران تھا ' مجھے حیران ہونا بھی جا ہے تھا کیو تک پاکستانی اسریکی اور یورنی میڈیایڑے تواتر ہے وز سراعظم کے اسریکی دورے کو ناکام قرار وے رہا تھا' بیرواویلا صرف غیر جانیدار میڈیا تک محدود نمیں تھا یکک وہ تمام صحافی بھی ہیا نگ وٹل کلمہ حق کیہ رہے تھے جووز پراعظم کے خصوصی طیارے بران کے ساتھ امریکہ کئے تھے مند ل میں جس طرح وز ریاعظم کاسواگ کیا گیا الندی سے امریک روا گئی کے وقت جس طرح تا خیر بموئی کوافتکنن میں جس طرح وز میر اعظم کو ''خوار آمکر کے ویل مم کیا گیا صدر بش کے ساتھ مل قات کے بعد جس طرح وزیر عظم کو میڈیا کے س منے پیش کیا گیاادر جس طرح صدر بش نے وٹر پر اعظم کے خیارات پر میڈیا کو آ ٹکھیں بارس وٹر براعظم کے ر فقائے کاراوروفد میں ش ال معززین کو جس طرح گل میں کھڑ آگر کے علاقی کے عمل سے گزار آگیا وزیراعظم نے جس طرح امر کی ٹمیلی ویژن چینلز کوانٹر ویوز دیتے اوران، نثر ویوز بیس جس منتم کے خیارات کا ظہار کیا' وز مراعظم نے امریکی پرنس مینوں اور سرما بد کاروں کو جس طرح یا کتنا ن بیس سرہ بد کاری کی تر غیب دیااورانہوں نے جس طرح امريكيد بين مثيم بأكتنا نيوب كوبياكتنان بين احمن دامان أسلامتي درجمبوريت كاليكجروبيال تمام دار دانول ميل كسى بهى حكيه خوشي "عظمت اطمينزك اور كاميالي كي مخبائش نهين تقى چنانچديين جران تف وزير إعظم خوش "خوش کیوں لوٹے ہیں۔ بین اس کی طرق و کیتار مااور وہ چیکیلی آنکھوں ہے جھے ویجشار ما 'وہ آصف علی زر داری ہے لے كروز مراعظم تك اوروز مراعظم ي لي كر صدر تك اور صدر ي كري التي كو تك تمام مقترر حلقول اور مقتدر بستیوں کا منظور تظریب وہ پیچھلے وس پرسول مصاقتدار کے ابورلوں کااہم مہرہ جدا آرہاہے اس نے صدر یرویز مشرف کی ہر نازک موقع پر عدد کی تھی 'وہ پہلا محض تھا جس نے پاکستان پیپلزیار ٹی اور صدر پرویز مشرف کے در میان را بطے کر اعظ تھے 'جس نے پاکستانی میڈیا میں آصف علی زرواری کیدئے گفہائش پیداکی تھی اورجو بیک وقت ابدان صدراور زرداری بائس دونول کامشیر بے چانچراگرد یکھاجائے توہ خیرول کامنی بے وہ سبلافض تع جس نے مجھے بتایا تھ مخدوم مین فہیم وزیرِ اعظم نہیں بنیں گے۔ میں نے اس وقت اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا تق' محتر مداس ونتت تازہ تارہ شہید ہوئی خلیں اور آصف علی زر داری نے چندد ن قبل مخدوم ایٹن فہیم کوا پناوز س اعظم قرار دیا تھا۔ بیس نے اس خبر کاسور س اور وجہ او تھی تووہ بنس کر ٹال ممیا اُ میکشن کے بعداس کی بات سی قارت ہو لی ۔ وہ ببدا محص تھاجس نے بھے بتایا تھاوز براعظم و نیاب سے ہوگا وہ ببدا محص تھاجس نے بتایا تھاوز براعظم کو کی نہ کو کی مخدوم ہو گا بھس نے بتایا تھ جج بھاں نہیں ہو ال محے 'جس نے بتایا تھایا کہتاں پدپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کا اتنی د خہیں ٹوٹے گا'جس نے بتایا تھ آصف علی زرواری اور میال توازشر بیف کے در میون بوے کہرے روابط ہیں اور حس نے بتایا تھا اسریکہ پدستور صدر برویز مشرف کی پشت بناہی کر رہاہے اوروہ بیبار فتحق تھ جس نے مجھے بنایہ تھاہ کارے کی حجر یک امیا تک دم توز جائے گی اور جس نے ججھےا عنز ازاحسن کے مستقبل کے بدرے میں بنایا تھا۔ میں نے ہر باراس کی بات ہے اختاہ ف کیا لیکن اس کی تمام اطلاعات در ست ٹایٹ اور سیاست کا قاقلداس کے بتائے رائے پر آئے بوحتار ہو'اس نے بھے اڑھ کی برس قبل بتایا تھ آھف علی زرداری اور محتر مدے نظیر بھٹو اس میتنے پر پہنچ کیے ہیں باکستان میں فوج ادر اسریک کی خالفت کے ساتھ حکومت شیس کی جاسکتی ادر اگر مجی آ محدہ پیپازیارٹی کی حکومت بنی توزر داری صاحب اور محتر مد فوج ادرامریک کومبھی ناراض حبیل کریں گی۔ میں آج گھراس کے شانانہ ڈرا ٹنگ مروم میں بیشہ تعاوراس کا کہنا تھا'' وز مراعظم امریکہ سے بہت خوش موٹے بیں "میں نے اس سے بوجے"اس خوشی کی وجہ"اس نے مسلم اگر میری طرف دیکھااور بورا"و زیراعظم 18 جون کوشر ما اشتے گئے بتنے وہال ان کی ما، قات صدر بش کے ساتھ ہو کی متھی اور وزیر اعظم نے بڑی حد تک صدر بش کو صدر برویز مشر ق کے موافذے میر رضامند کر لیاتھ محدویش نے ان سے کہا تھاوہ حمی جواب چند د نول میں دیں گئے " بیس نے یو چھا ''اور اب ''اس نے مسکراکر جواب دیا ''اور اب صدر بش نے انہیں حتی جواب دے دیا ہے " میں نے جیر منت ہے اس کی طرف دیکھا 'وہ ہوا ''سیکن صدر بش اینے پرانے دوست کی بے عزتی حبیں ع جے ان کا کہنا ہے جو بھی کیا جائے تہذیب اور شاکتنی کے دائزے میں رہ کر کیا جائے "میں نے بوجھا"اس کا مطلب ہے پھر مواخذہ مبین ہو گا''اس نے ہاں میں سر بلا دیا اور قور أبولا'' ہو گا' ہو گالیکن اس طرح نہیں ہو گا جس طرح تم يوگ تو تع كر رہے ہو"ميري جيرت ميں اضافہ ہو گيا' وہ بورا" تم جيمے ايک سوال كاجواب دو" ميں ف موشی ہے اس کی طرف دیکھنے گا'وہ بولد ''میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صدر میرویز مشرف ہے

معروف کالم نگار جناب جادید چوبدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کیوں فائف ہیں "ہیں نے عرض کی "صدر پرویز مشرف کے اعتبارات اور بیک گراؤ تارے "اس نے ہاں ہیں سر ہوا یا اور ایک گراؤ تارے "اس نے ہاں ہیں سر ہوا یا اور اپنے گفتے پر ہاتھ سار کر بولا " ہیں ہوئی نال ہاہ "صدر مشرف کے پاس 58 وہ 'ب کے اختیار ہے ہیں 'وہ کی ہیں وقت اسمبیاں تو رہنے ہیں 'ان کے پاس سلح افواج کے سربراہان کی مطیح اور تقرری کے اختیار ہے تھی ہیں 'نہوں انگیش کمیش بھی ان کا، تخت ہے اور بوئی حد تھک آئی اس آئی ہی ان کے قرب ہے وہ کو تارہ ہوں ہوں نہوں ہیں 'نہوں نے وہ کرس تک بیل شرکت فیرے افتراد کے مزے بھی ہوئے چا تیجہ سب جنتے ہیں وہ کی بھی وقت بھی کر علتے ہیں '' ہوں کی بھی وقت بھی کر علتے ہیں '' ہوں بیل '' ہیں تارہ مور پرویز مشرف خود ہی مستمنی ہو جائیں کے اور یہ ایک باعز ہے ترین ذراجہ ہے " وہ جائیں تو میرا خیال ہے صدر پرویز مشرف خود ہی مستمنی ہو جائیں کے اور یہ ایک باعز ہے ترین ذراجہ ہے " وہ خاموش ہوگی۔

یں نے عرض کیا" نواس کامطلب ہے حکومتی اتھاد صدر کا مواخذہ جبیں کرے گا"اس نے قبقید نگایا اور ترم آواز میں اورا "محر بھی رہ ہے اور شیس بھی کر رہا" میں نے ہو جھا" وہ کیسے " وہ ہوا" مواخذے کے اراہ میں ماریش کار کاوشیں میں امریک فرج " نفن بوی سیاس جا محتیل ادر این آر او " میں نے بیر جیم" وہ کیسے "وہ بول" میں بتا چکا ہول صدر يش اسيخ برانے ووست صدر برويز مشرف كي تو بين نبيس جا بيتے اور ياكتان پلينزيار في امريك كوناراض كرنے كا خطرہ مول تبیں لے گی۔ ووم' صدر برویز مشرف آر می چیف رہے ہیں' فوج کے ول بیل آج بھی ان کیسے جدرویاں موجود میں ادر فوج سینے سابق چیف "موبلین "کو سیاستدانوں کے سامنے تھکئے ٹیس دے گرسوم" ملک کی تین بڑی سیا کی جی عتیں صدر برویز مشرف کے مواخذے برر ضامند نہیں ہیں "بہ بادشیال باکشان مسلم لیگ قل' ایم کیوایم اور اے این کی بیں اور ان جماعتوں کی رضامندی کے بغیر مواخترے کیلئے پار لیمنٹ میں مطلوبہ تعداد یوری نہیں ہوتی کیکن یہ جماعتیں 58 دو'ب اور سرومز چیفس کی تقرری کے اختصار ت ختم کرنے پر ضا مند ہیں اور جار این آراد ہیں '7 200 میں پاکتان پہلر بارٹی اور صدر پر ویر مشرف کے در میں ن تجھو تد بھو، تن' اس مجھوتے کے تیلیج میں این آراد آئے تھے اور ان این سراد کی جہ ہے محترمہ نے نظیر بھٹو ماکستان واپس آگی تھیں 'اس سمجھو تنے کے دوران صدر مرویز مشرف کو ہر طامیہ 'امریکہ اور متحدہ عرب امارات نے گار تنی وی تھی' اس گار نئی میں میہ شامل تفاکہ ماکستان بینپازیار ٹی صدر کا مواخذہ نہیں کرے گی "میں نے حمرت ہے بوجھا" تو پھر ہوگا کیا؟' وہ یول ''بہت آسان ہے' صدر برویز مشرف ہے ان کے اختیارات واپس مے سئے جائیں اوران ہے موجودہ اسمیدوں سے دوبارہ اعتاد کاووٹ لینے کی درخواست کی جائے گی اور صدر صاحب استعنیٰ دے دیں ہے " میں نے لوجیما''اور جحز کا بیٹو'' اس نے قبتیہ مگایا اور ذراب آ گے جیک کر پولا'' اس کیلئے جمیں تومبر کا منظار کرنا یزے گا"۔ بیل نے اس سے عرض کیا" لیکن میال نواز شریف اور آصف علی زرداری کے قداکرات بے متید رے "اس نے قبقید مگابادر کیا" لیکن ہو گاوی جو میں نے تمہیں بتادیا"۔ معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

عالى صاحب في آخرى عمر من فيكثري لكاى اوروه جو بيس كفن فيكثري من رين كي ووسوله بيدا تماره كفن وفتر یں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹر کی کے گیسٹ باؤس میں سوجاتے تھے " ما کی صاحب کے مزاح کی بیتبدیل سب کیلئے جران کن تھی وہ تیں برس تک و بیاداری کاروبارادر ویے بینے سے الگ تھلگ رہے تھے ' ا نہوں نے یہ عرصہ عباد متعاور ریاضت میں گزارا تھااوراللہ نقائی نے شہر اس یا ضب کابڑا تو بصورت صدولیا تما أوهاندر سے روش ہو گئے تھے أو صح آ تھ بج تی بیٹھک کھولتے تھے اور رات کے تک ان کے گرو ہو کو رکا مجع ر بتا تھ اوگ اپنی اپنی عاجت ہے کر ان کے پاس آتے تھے وہ ان کیلئے و عاکاہ تھ بلند کر دیتے تھے اور اللہ تھ کی سائل کے مسائل حل فرماہ پتاتھ اُللہ متعالی نے ان کی وعاؤس کو تھولیت سے سرفراز کرر کما تھا کیکن مجرامیا نک حاجی صاحب کی زندگی نے بینا کھا بیا وہ کے وان اپنی کدی ہے اشھے 'بیٹھک بیند کی اسپے بیٹوں سے سرمایہ لیااور گار سنٹس كى أيك درميان في ورسيدى فيكثرى كالى انهور تاس فيكثري بين يا في سوخوا تين ركيين خوداية والتمور ي پورٹی خوانٹیل کیلے کیڑول کے مٹے ڈیزائن پنائے "یہ ڈیزائن پورپ بھجوائے" ہاہر سے آرڈ ر آئے اور حاتی صاحب نے مال بنواناشر وع کر دیو میں ان کی فیکٹری چل نگلی اور حدجی معاحب دو نوب ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے گئے 'و نیاش اس وقت گار منٹس کی مموو پیش دو جین کروڑ فیکٹریال ہون گیاہ ران فیکٹریوں کے اشتے بھی مالکان ہول کے سیکن ان دو' تیس کروڑ بالکان بیس حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا۔ یوری دنیو بیس لوگ بیوحا ہے تنگ کاروبارکرتے ہیں اور بعدازال رویے بلیے اور اکاؤ عش سے تائب ہو کر اللہ انتدشر ورع کر دیتے ہیں لیکن حاجی صاحب ان سے یا لکل الٹ جین انہوں نے بیلیتیں ساں کی عمر میں کاروبار چھوڑ ' میند سے مولگا کی کیکس جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچا تک آیاد خاتقاہ جھوڑی اور تحروبات کے گڑھے میں جول تک سگادی وود نیا کے واحد پر اُس بین بیل جو فیکٹری ہے درگاہ تکب سکتے متصاور پھرور گاہ ہے واپس فیکٹری بیر آ سکتے۔ عدی صاحب کی کہانی ایک کتے ہے شروع ہو کی تقی اور کتے پر عی آگر فتم ہوئی تقی 'یہ 35پر س برانی مات تقی' حاجی صاحب کی گارمنٹس فیکٹری تھی جاتی صاحب صحصی فیکٹری ہے جاتے تھے ادر رات بھیگنے تک کام کرتے تھے آلک دن وہ فیکٹری پہنے تو نہوں نے دیکھالیک در میانے قد کانھ کاکٹ گھٹ گھٹ کر ن کے وہ میں واخل ہو رہا ہے 'صابی صاحب نے خور کیا تو بیند جا اکماشد پیرزخی ہے ' شائدوہ کسی گاڑی کے بیٹیے آگیا تھا جس کے باعث س کی بنین ٹانگیں نوٹ عنی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے قدیلے اپنے جسم کو تھییٹ کران کے کووام تک پینچا تھا عاجی صاحب کو سے مریزار ہم آیا امہول نے سو جادہ سے کو جانوروں کے کس ڈاکٹر کے یاس لے جاتے ہیں'اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کہ تھیک ہوجائے گا تہ وہاسے گل میں چھوڑویں کے۔ حدی صاحب نے ڈاکٹر ہے رابطے کیلئے فور، ٹھایا لیکس تمبر ملانے ہے قبل ال کے دل میں ایک انو کھا خیر س آیلاور جاتی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حدجی صاحب نے سوجیا کہا شدید زخی ہے 'اس کی تئین ٹا نگیں ٹوٹ چکی ہیں'اس کاجبر ازخی ہے اور پہیٹ پر بھی چوٹ کا شاں ہے جنا نوبر کما اب روزی کروٹی کا بتدو بست نہیں کر سکنا کو جی صاحب نے سو جا اب ر کجن سے مع قدرت اس کتے کی خوراک کابندو ست کیے کرتی ہے 'حاتی صاحب نے مشہدے کا فیصد کیااور حیب ے یہ بیٹھ گئے 'وہ کما سارادن کو وام بیس بے ہوش بڑارہ' شام کو جسیاند چرا تھینے لگاتو جاتی ساحب نے دیکھاال کی فیکٹری کے ملیث کے نیچے ہے ایک دوسرالگااندرواعل ہوا کتے کے منہ میں ایک لمیں سی ہوٹی تھی ممثا چھپتا چیں تا گودام تک جُنیجا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے یاؤں سے زخمی کتے کو برگایداور بو ٹی اس کے معہ میں دے دی زٹمی کتے کا چیز احرکت ٹیل کر ہارہ تھا چنانچہ اس نے یوٹی واپس آگل دی مصحت مند کتے ہے یوٹی ٹھا کر ہے مند میں وی کا بوٹی چائی جبوہ اچھی طرح نرم ہو گئی تواس نے بوٹی کا نقمہ سابناکر زخمی کتے کے مندمیں دے دیا' زمی کتا ہوئی قکل کیا اسکے بعد وہ کتا کووام سے باہر آیا اس نے یائی کے حوش میں این دم کیلی کی و پس کیااوروم زخی کتے کے مید میں دے دی 'زخی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس کی محت مند کتا اس کارروائی کے بعد ا همینان سے دالیں جارگیا' حاجی صاحب منظرایزے 'اس کے بعد یہ کھیلرو زانہ ہونے نگا' روز کنا آتا' زخی کتے کو ہوئی کملاتا' بیانی با تااور چیاجاتا۔ حدی صاحب کی وثول تک رید کھیل و کھنے رے اسک ون حاجی صاحب نے اسے آپ ہے بوجے ''وہ قدرت جو اس زقمی کتے کورز ق فراہم کر رہی ہے کیادہ ججھے دوونت کی روٹی نہیں دے گی ؟'' حوال بہت ولیسی تھ ' حاجی صاحب رات تک اس حوال کا جواب حل ش کرتے رہے یہ ں تک کہ وہ تو کل کی حقیقت بھائپ میں 'انہوں نے فیکٹری اسیخ بھائی کے حواسے کی اور تارک الدین ہو مینے اور مسینے ہیں تمیں دن

معروف کالم نگار جناب جادید چوبدری کے کالموں کا تجوجہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

روزے رکھتے اور صبح صادق سے گلی میں کاذیب تکسد کو عود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے بیں انشدائمیں رزق بھی ویتار ہااور ان کی دعاؤں کو قبدیست بھی۔ پیہاں تک کدوہ صوفی باہا کے نام سے مشہور ہو گئے اور ہوگان کے بیاؤل کی خاک کا تعویذ بناکر گلے میں ڈانے لگے کین چرایک دوسراو قعہ بیش آیا اور صوفی بایاد دیارہ ماجی صاحب ہوگئے۔

یہ مرویوں کی ایک بیم گرم دویپر متنی صوفی بایک پیٹھک میں ور جنول عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی باان کے س تحدرہ حادیث کی رموز شیئر کرر ہے مخت اباتوں ہی باتوں میں صوفی بیان کے گئے کا قصد چھیز دیاادراس قصے کے منحر ميں حاضرين كوبتايا ''رزق بميشه انسان كا پيچھاكر تاہے كئين بم بيوہ قوف انسانوں نے رزق كا پيچھا ثر وع كر ویا ہے اگر انسان کی توکل زندہ مو تورزق نسان تک ضرور پہنچ ہے بالکل اس کے کی طرح جوزخی موالودوسراکیا اس کے جھے کارز ق بے کراس کے باس میلد میں نے سرخمی کتے سے تو کل سیکھی میں نے و بیاد اری ترک کی اورالللہ کی راہ میں ٹکانا آیا 'آج اس راہ کا نعام ہے بیس آپ کے در میان بیٹیا ہوں۔ان تھیں بر سول بیس کو فی ایسا دن قبیل گزراجب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی و سیعے ہے جھے رزق نہ دیا ہو بایش کسی رات بھو کاسویا ہوں میں ہمیشہ اس رخمی کتے کو تھینک ہو کہتار بتا ہوں جس نے جمھے تو کل کا سبق سکمایاتی "صوتی بابکی محفل میں آیک اوجوان يروفيسر ممي بيش تف يروفيسر في جينو يكن ركى تقى اوراس كے كان يس ايم في تقرى كائر فوان لكا تف لوجوان ميروفيسر نے ائز فون اتار ااور قبقيه لگاكر بولا<sup>مو</sup> صوفي بايان وونو*ن ك*تول بيس فضل زشي كيانيش خد بلكه ويمتر خدوز شام کو زشی کتے کو بوٹی چیا کر کھلا تا تھااور اپنی کیسی وم سے اس کی بیاس جماتا تھا کاش آپ نے زشی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت اُقر یا ٹی اور ایٹار میر توجہ وی ہوتی تو آج آپ کی انیکٹری یا تی مجھے سوار کو ل کاچواپ جلار ہی جوتی" صوفی بها کو پسیتہ آئمیا' ہوجوان پروفیسر بولا"صوفی باباو پروالا ہا تھ بیچے والے ہاتھ سے افتقل موتاب أو صحت مندكماً ومروال باته من جبك زخي كما ينج والله افسوس آب في ينج والله ته توويك باليكن آب کو ادیر دالا با تھ نظر نہ آیا۔ میر اخیال ہے آپ کابیر سارا تصوف اور سار انوکل حوو غرضی م بن ہے کیو تک ایک تخی برزنس ٹین وس بزار تکے اور بے بسر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے "نوجوان اٹھا اس نے سلام کیااور بیٹھک سے نظل كيا ماجى صاحب نے دور كوت تفل يزجے " بين كك كو تا ٤ كايا اور فيكشرى كھول لى والب عبادت بحى كرتے میں او رکار و باریکھے۔

یا ہور میں میرے ایک دوست مریح میں 'وہ بہت خوشحال میں 'اللہ تعالی نے انتہیں دھن' دولت اور خوشحالی ہے نواز ر کھا ہے 'وہ بلہ کے مہمان نواز اور محقل ساز ڈِل 'وہ کھ ٹا پکوا نے اور کھلانے کے بھی ماہر جیں 'میس ایک ماران ہے لم قات كيس الهور كيا أس دن ان كى بيكم بيار تغير، اور خانسال چيشى يرتم چنانجدا نبور في مجيد ساته سالورامم انم عالم روڈ کے ایک مشہور مستوران میں ہے گئے اس دن ریستوران میں بہت رش تھا ہم دونوں نے یک میز پیند کی اور اس میر تا بیش ہوگئے' ہم ہیزی دم یہ تک وہاں ہیٹھے رہے لیکن آر ڈریپنے کہنے ویٹر نہ سی میرے دوست نے میز بھاتا شروع کر دی حکر ریستوران کی انتظامیہ نے اس کا بھی کو ٹی ٹوٹس نہ لیا بہم بڑی حیرت ہے دائیں بائیں اوراویر بنیجے و کیھتے رہے لیکن ' دکسی نے میری گل نہ ٹن " یہ صورتنی ں دیکھ کر میرادوست اٹھالور فیجر کے کمرے یں جار کیااوراس سے عرض کیا"جناب کیا آب وہ منٹ کیلئے تماری میزیر آ کئے جی "شیر روایق خوش اخل فی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آئمیا میرے دوست نے اے میز مریشمایداور نہایت عاجزی ہے اولا "جناب الله كايزاكرم ب ميرا كريار ب أكريس بوي مي ب اورات برازير وست كهانا آناب الله كا مہر ہائی سے میں نے گمر میں کک بھی رکھا ہوا ہے اور وہ افٹرین ' جا تنییز' لبتائی اور تھائی کھائے بنانے کا ماہر ہے' میرے گھریل آب کے ریستوران کے مقالے میں کر اکری بھی بہت اچھی ہے لیکن بھی مد ساری سہولٹیں چھوڑ كر آب كے ياس آگئے ورا بنائيے بھوا كيوں؟" فيجرير بينان ہو كيااور عبكين ہے وقع يو خچھ كر بولا" آ في ڈونٹ نوسر "ميرے دوست نے قبقيد لگايا اور نرم آواز ش بوله"بٹ آئی نوسر" ہم يہاں صرف اور صرف اس سے آئے ہیں کہ گھر میں ہماری عزمت نہیں ہے اس جان ساراساداون ساار چنا ہوں کیکن میری بیوی مجھے اشد نہیں کراتی اور میرا غانسا، بھی کھانا کیانے میں بہت ٹائم لگادیتاہے جینانچہ میں نے سویو آپ کے ریستوران میں آجاتا ہوں ، ہمیں بیان عرص بھی مع گی اور کھانا بھی لیکن بہاں آگر محسوس ہوا آپ کے ریستور ان اور میرے گھر میں کو تی قرق تبیس البذا میں اینے مہرن کو واپس گھرلے جارہا ہوں '' بنیجر مسکرا پڑالار عابزی ہے بولا''سرمیں آب ہے موٹی میا ہتا ہوں "میرے دوست نے بھی فہتید گایا اور بورا "لیکن میں اپنا فیصلہ شہیں بداوں گاکیو تکد یں نے سوچ لیا ہے اگر ہم نے بے عزت ہی ہونا ہے تواس کیستے دنیا میں سے گھرے پہتر کوئی جگہ خمیس 'میرا دوست اٹھا اس نے منجر کے ساتھ ماتھ ماہواور محصے لے کروا تعی است کھر آھی۔

جارے محترم وزیم اعظم بوسف رضا گیا. نی جسیدے امریکہ کے دورے پر لکتے ہیں اور وہال ان کی جس طرح ''آؤ بھگٹ " ہور بتی ہے مجھے وہ دکھے دکھے کراپٹا ہے ووست اور ریستوران کا وہ ماحول پور آ روہ ہے اور مجھے رورہ کر محسوس ہو تا ہے اگر ہمارے وزیمیا عظم نے بھی عزت فنز کی کرانا تھی توانبیں باکستان ہے باہر جانے کی کو کی ضرورت ٹیس تھی'وہ بس برواڈ کوں اور سیکورٹی کے بغیر راولینٹری پہنچ جاتے اور اس کے بعد عوام کا ''والہانہ ین'' ملاحظہ فرہا لیتے 'میوںان کی آؤ بھٹ بھی ہو جاتی' ان کاو فت بھی نے جاتاور قوم کاسر و پہلی محفوظ رہتا۔ وزیریاعظم نے امریکہ کا دوره فرماكر ود غلطيال كيس أبك ده أو بهتك كبينيام ريك جيائية اوردو مراده جناب رحمان ملك تشير كارحمان أراحيه يرويز اشرف اورشاه محموه قريش كوسى سرته ي كن وزيراعظم كى اس زيد تى ك باعث قوم جارون ستان حضرات کی کی بڑی شدت ہے محسوس کر رہی ہے۔ خود سوچنے اگر رہاں ملک وز مراعظم کی غیر موجود گی بیں ملک میں ہوتے تو وہ اس دوران کم از کم تین ' پیارا لیے ٹوٹیکیشن جاری فرما بچکے ہوتے جہیں حکومت بعدازال واليل ليتي اور بوري د نيااس برواه 'واه كرتي \_اي طرح أكر محترمه شيري رحمان ملك مين موتيس توه يهي اب تك جار ' یا نج الیسی کا نفرنسیں فرما چکی ہوتیں جن کے آخر میں سی فی ایک دوسرے سے یو جھتے محتر مہ کہنا کیا جاہتی تھیں 'اگر اس دوران راجہ برویز اشر ف ملک میں ہوتے تو وہ مو ڈشیر نگ سے نیں' جار گھنٹوں میںاضہ فہ قرما چکے۔ ا و تنے لیکن وزیراعظم ان حضرات اور خاتون کو بھی ساتھ لے سکتے چنانچیان تین 'حدرو نول میں ملک میں اس واون رباجس سے باکستان بنتیتر بارٹی کی مقبولیت بین بڑی شدید کی واقع جو ٹی۔وز براعظم نے کیداور ستم بھی قرم دیا وہ وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریکی کو بھی س تھ سے مجھ جنائچہ عوام ان چار ولوں بیں گیس کے نرخوں بیل 13 روپے ضافے ہے بھی محروم رہے 'جس کی وجد ہے بارٹی شدید مخفت اور پریشانی کا شکار ہے لیکن کیو مکد مید حضرات اور وز مراعظم واپس آ چکے ہیں لہذا ججھے بقتین ہے گل سے عودم کی تھن طبع کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گااور محتزم رحمان ملک عنقریب کو ئی ند کوئی ایسانو ٹیفکیش جاری کرانے میں کامیر ب ہو جائیں گے جس کے بعد بوری حکومت اور بارٹی زمین ہر بیٹ کر معافی مائے گی لیکن ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور بور خوشی فااور

a Price of

جميوريت كاسلسله آكے يؤ حتار ب كار

ہماری حکومت کادعویٰ ہے وزیر اعظم کادورہ تاریخی بھی تھااور کامیاب بھی۔ بیس حکومت کے اس دعویٰ ہے اتعاق کر تا ہوں کیو تک اگر دور ہے کے دوران ہونے والی مد تھی 'جی قتول اور خ نتوں کی فپرست بنا تی جائے تواس حاظ ے میر دورہ کامیاب بھی تفاور تاریخی بھی۔وزیراعظم اور ال کاوفد جنب شدن پینجاتو اشاءاللہ پر عانوی حکومت نے وفد کو کسی متم کی لفٹ میں کرائی تھی وزیراعظم شدن سے واشکنن رواند ہونے کے تور طانوی سورا ایوی ایشن نے ان کے طیادے کواٹر نے کی اجازت نہیں دی تھی جس کی وجہ سے وفد کی گھٹے اہتمر وائر بورٹ برخوار یو تار پر تھا 'وز مراعظم واشکشن مینیے تو ائز یورٹ مر سفارتی ضابطوں کے بر خلاف ان کیسے سرخ قابین مہیں بچھ یا سیاور وزیراعظم اور نیکم صاحبہ کو طبیعہ ہے چلا کر چیو ترے تک ہے جایا گیا اس دوران و فعہ کے باتی ارکان کو طرارے سے اتر نے نہیں و ماک وزیر اعظم علے مجتے تووفد کے باتی لوگ امیکریشن کیلئے آٹھ تھا تھ اس بورٹ بر خور جوتے رہے تھے کیو نکدامیگریشن کا صرف ایک نما محدہ یب ناب کے کر بیضا تفاجو وقد کی انتری کررہ تفااور وزیراعظم کو صرف استفنٹ سیکرٹری دجے ڈیاؤجے نے ریسیو کیا تھا مصدر بش کے ساتھ ملہ قات کے بعد بھی میڈیا کو دز براعظم سے سوال جواب کی اجازت نہیں دکا گئی تھی 'پاکستان ایمیسی کے حشائے میں شرکت کینے بھی و فعر کو تکی میں قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھااور تمام مندو بین کواس وقت تک سفار شخانے میں دافتے کیا جازت تہیں وی گئی تھی جسب کک کتے نے سو تھے کر ان کی روشن خیالی اور احتدال پیندی کی تصدیق ٹیس کروی۔ دورے کے دوران صدر جدج بش مناسب مو قعوں ہر آ تکہ ، رکر ہاری در غواستوں کا غدات بھی اڑاتے رہے تھے اور کو نثرالیز ارائس نے مجمی "وو مور" كامطاليد كر ديا تفاور يجيے ره كى جارے وزيراعظم كى الكريزى تو ماشاه وللد يورى ديا يان اسك وهوم ﷺ چکی ہے چنانچہ اگر اس نظر ہے و یکھاجائے توبید دورہ ہر لی ظ سے کامیاب تھ لیکن کیونکہ میں ایک منفی ز ہن کا سی فی ہوں البذا بھی حکومت کی بہ کامیالی ہمم نہیں ہو رہی اور میں بہ سمجھتا ہوں اگر جارے محبوب وز ریاعظم امریک کی بجائے راولینڈی جیے جاتے تو ان کاو فدت صرف بے عزتی سے طف اندوز جو سکتا تھ بلک اس ے ملک کے دہ سات کر وڑ 'وس ما تھ روپے میں ﷺ سے تھے جو ہم نے 60ر کی و فعد کی ہے عزتی کر انے پر خز ہی کر ، بئے میں جی ہوں یہ یا ستال کی تاریخ کی مہنگی ترین بے عزتی تھی بہم نے اس بے عزتی کیسئے و ب ملین ڈالر خرچ کتے چیں' بدر تم پاکستانی کرنسی میں سات کروڑ'وس لاکھ روپے بنتے بیں اور س محاظ ہے و یکھ جائے تا یہ ایک نهايت بى كاميا ب دوره نقل

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجوید (Presented By A.W Faridi – September 2010)

12 جولہ کی کی رات چیف آف آرمی شاف جنز ں اشفاق مرویز کی نی نے ملک کے چند سینئز کالم ٹکاروں کو ڈنر ادر گفتگو کی دعوت دی متنی میں بھی اس گفتگو ہیں شریک تھا ' جزل صاحب دات کے تک برف کی چٹ ن بن کر صی فیوں کے در میان بیٹھے رہے تھے جبکہ ملک کے سیٹسر تزین کالم نگار جنزل صاحب کو اسینے کر باگر م سوالوں ہے جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جمز ل اشفاق برویز کیانی ہر کھولتے اور البلتے ہوئے تیز ابی سوال کو ہنس كر ثال جاتے تھے۔ كالم فكار ذرادم يعد سوالوں كى نئى صف يندى كرتے تھے اور جزل صاحب يرووياره" انكيك" شر وح کر دیتے بٹھے لیکن وہ یہ کہہ کر '' آپ بٹائے اس مبتلے کا کیا حل ہے'' صحافیوں کے سوال صحافیوں کی طرف لوٹادیتے تھے۔ یہ نشست دمیر تک جاری رہی تھی 'میریاس رات قلائٹ تھی' میں فرانس جار ہاتھ جٹانجہ یں نے معدرت کی اور ائیر بورث چا کیاور اور یا کتانی سیاست کے ساتھ میر اتعلق پدر وون کسے مقطع ہو کہا۔ اس دوران میں تبیں دن کسنے مرائش کھی گیا مرائش بلاشیہ میرے نئے بک تیجرے کی حیثیت رکھنا ہےاور میں بہت علد مراکش کے بارے میں تفصیل ہے تکھول گا۔ سر دست میں مراکش کے بارے میں چند موٹی موٹی ماتیں کرتا جاتا ہوں۔ مراکش کیا اسلامی ملک ہے لیکن حکومت کی لیرل بیا بیسیوں کے باعث مراکش کا شاراس وفت و نیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممانک میں ہو تاہے 'مراش شیر دو حصول میں تنتیم ہے اشیر کا فدیم حصہ مدینہ کہلا تا ہے اور پڑی صد تک اندر ون لاجور ہے ماتا جاتا ہے لیکن بھی ٹی اور لاجو ری کے بر عکس اس کی گھر اس محلے اور تکھر صاف ستھرے ہیں ' بجھے برانے شہر ہیں کوئی تھلی نالی نہیں ملی اور سمی جگہ کوئی کثر اہاتا تظر نہیں آیا 'شہر کا ووسرا حصہ جدید ہے' ہے حصہ بور بی شائل میں بنایا گیا ہے اور اس بین بور بی شائل کی سڑ کیں' بیار کس' میگا،الزاور كيف يارز إلى اور آب اس جعي بين كورت برج وع چند محول كيلن فراموش كر بيضة مين كر آب اس وقت سسی اسلامی ملک بیس موجود میں۔ مراکش سٹی دن کوسونے اور راست کو جائنے دال شیر ہے "شہر کی نوے فیصد آبادی ون کواو تھیتی رہتی ہے لیکن جوں ہی شام رات کی آغوش میں اتر تی ہے تو بورے شہر کی آگھے کھل جاتی ہے جس کے بعد شہر کی تمام عمار تیں ' سر کیس' بار کس' گلیاں اور باز ررو شنیوں میں نہاجاتے ہیں' مقامی فنکار آبات موسیقی لے کر گھروں ہے نکلتے ہیں ' کھلے میدانو ںاور چوکو ں میں پینے جاتے ہیں'لوگ ان کے گرو گھیراڈا ں کر کھڑے ہوجاتے ہیں، در رات تھیگنے تک موسیقیاد ررقص کاسد بعد شر وع ہوجاتا ہے۔ ساحت مراش کی سب سے بری اعتر سٹر می ہے 'ایک اعمازے کے مطابق سیاحوں کی عمن سوے زائد فلائنس روزاند بورب 'امریکداور مشرق ہید سے مراکش آتی ہیں اور بزاروں لا کھوں سیاح ہفتوں تک مرائش ہیں بوروز 'یاؤغڈزاورڈالرزلٹا تے رہتے ہیں ۔ مرائش کی حکومت سیاحول کی اہمیت سے وا تف ہے جانچہ اس ملک میں سیاحوں کو خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ میں تنیں دل مراکش مٹی میں کھر تا رہا' میں نے ان تنین دنوں میں نوٹ کیا آپ ہوٹل ہے لے کر بینک ادر بینک ہے گلی محلے کے چھوٹے سے چھوٹے مٹی چینجر ڑے یوس جیے جائیں آپ کو نٹن م جگہوں پر ڈالرز ' یاؤنڈز اور یوروز کا کیسال ایک پینے رہے گے گا کیکسیاں بہت سستی ہن اور تمام عیسی ڈرائیور غیر مکیوں کے ساتھ بڑے احترام ے بیش آتے ایل و کاتداروں کارویہ بھی سیاحوں کے ساتھ بنادو ستانہ ہے مرائش بیں اگر کوئی سیاح تھی د کاندار' نمکسی ڈرائیوریا ہوٹل کی انتظامیہ کی شکایت کر دے تو حکومت اس کا آنا خوفٹاک ٹوٹس لیتی ہے کہ فراڈ كر في والے كسينے جان حيم انا مشكل موجاتاہے ، تورے شير ميں امن اور سكون سے اور سياح رات شيخ سك بن خوف وخطر سن کوں پر گھریتے رہیجے ہیں۔

سعروف کالم نگار چتاب جاوید چه بدری کے کالموں کا تجو مدر (Presented By A.W Faridi – September 2010

ے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے سیکور ٹی گارڈ کو زشمی کر کے پیمپنکا ٹھر کے افراد کو ایک کمرے میں بند کو ' مارز مول کو میر شال جاکر از حالی کروڑرو یے کے زیورات نقندی اور فیتی اشیاء جمع کیس ان کی گفڑی بنائی اور پیوس فرار ہو گئے ۔ میں نے جو تی اسلام آباد ﷺ کر موہ کل فون آن کیا تو مجھے سر دار تنویرالیاس کی نمیلی فون کال آگئی' وہ بری طرح گھبرائے ہوئے تھے اُل کا کہنا تھا نہیں اللہ تعالی نے بے تھا شادے رکھا ہے اُل کیلئے دواڑھ اُلی عمین کر وڑ بزی رقم نہیں لیکن اصل مسئلہ یا کستان کاا ہیج ہے 'مر دار تنو مرالیاس کا کہنا تھااس ڈا کے کی خبر جب عام ہو گی تو غير ملکي سرما په کارو ر. بالخصوص ادور سيز پاکستاني سره په کار ول کايا کستان براهناد حزيد متزلزل جو جائے گاادروہ موگ یہ سمجھیل گئے جس ملک میں سر دارتنو برا باس جیسافنص محفوظ مبیں 'جس ملک میں حکومت اسلام آباد کے سب سے بزے غیر مکئی براجیکٹ کے مالک کو شخفظ خیش دے یو کی اور جس ملک کے دارا کھومت بیس دن دیہاڑے ڈا کے پڑتے ہیں جس ملک میں برائو یٹ گارڈ زاوروس وس ملازم ڈاکووں کورو کئے میں ناکام رہتے ہیں اور جس ملک میں ڈاکو بورے اخسینان ہے گھر کولوٹ کرید ل قرار ہوجاتے ہیں اس ملک میں اخبین سروایہ کاری کار سمک نہیں لینا جائے۔مردار تنویم ایاس کا کہنا تھااس حادیثے کے بعدان کی امید کی آخری او بھی کانیے کی ہے۔ میں نے سر دار تنویر ایاس کو حبو ٹی بھی تسل دے دی لیکن باکستان داپس آتے ہی میر اول پو جبل ہو گیااور مجھے محسوس ہوا ایک طرف مرائش جیسے ممہ لک ہیں جن بیں سیاح تیک محقوظ ایل 'جین بیں حکومت ساحول کو گار نٹی ویتی ہے آپ ملک کے کسی بھی ھے بیس کرنسی جدیل کرائیں آپ کے ساتھ ایک در جم کی بیرا پھیری تبیں ہوگی' جن بیس حکومت نے سیاحوں کو مقدس مقام دے رکھا ہے اور پورے ملک بیس کسی شخص کو سیاح کی طرف شیز ھی آ تکھ ہے دیکھنے کی بڑات نہیں جبکہ دوسری طرف ہمارا ملک ہے جس میں سر مایہ کاروں کاسر مایہ اور حان دونوں فیر محفوظ ہیں۔ سوچنے کی بات ہے مرائش سیاحول کو اتنا ہم مقدم کیوں ویتا ہے ؟ ہات بوی واقتے ہے مرائش کی حکومت جائتی ہے جو فض مجی مراش کی سررتان پر قدم رکھتاہے دوسرہ سرکار کی حیثیت رکھتاہے اور وہ ملک کی معیشت یں مرکزی حیثیت رکھتاہے ' وہ عوام کیلئے روزی روٹی کی حیثیت رکھتاہے جنانچہ جب تک سرہ سے کار اور اس کا عثاد محفوظ نہیں رہے گا اس وقت تنگ مراکش آ کے نہیں بڑھے گا۔ مراکش حکومت کی یہ سوچ ہے جس کی وجہ ہے یہ ملک آج سرہ بید کاروں کی جنت بنمآ چار جاہے جبکہ اس کے مقابعے میں جارے ملک میں سرداد تنویرا باس جیسے یوگ اور ان کے گھر تک محفوظ شہیں ہیں' بدلوگ دن ویہاڑے لئتے جارہے ہیں انبذا سوینے پھر ہم پر کون اعتماد کرے گا۔ سرہ یہ کارول کے ول ٹڈی کے بیرول سے بینے ہوتے ہیں' یہ ہوگ گھاس کی پتی لرز نے سے بھی تھرا جاتے ہیں اور ایناسرہ میں سمیٹ کر اس ملک میں جا ہتے ہیں جن س گھاس ٹیس گئے۔ آپ ستم ظریفی دیکھتے ہمارے ملک ٹیل سردار تنویر الیوس جیسے سرمایہ کاروں کی عزت نفس اور حوصلوں کو دن ویماڑے کیلاجارہاہے جنیکہ حكومت آئى ايس آئى اور آئى في كووزارت داخد ك ، تحت بنانے ك توطفكيش جارى كر في اور واجس ليني ميں مصروف ہے۔ پاکستان کی معاشی فصلیں اجرا رہی ہیں اور ہمارے وز میاعظم احرکے۔ بیس پاکستان کی اعداد بوطانے کی در خواستیں کر رہے ہیں۔ ہم کس صدی کے لوگ ہیں اور ہماری عشل کس غار ہیں جاسونی ہے جم کب جا کیں سے

بین فی و شور خلیل جیران کا قول ہے "اس نے کہ میں نے بن لیا اس نے کیر کہاتو مجھے شک گزوا' س نے تیسر ی باروہی بات متم ٹھ کر کہی تو مجھے یقین ہو میا وہ جھوٹ یول رہا ہے " فلیل جبران کا یہ تول سانی فسیات کی ایک غامی کا عکاس ہے جب بھی انسان جھوٹ کو سے تابت کرنے کی کوشش کر تاہے تووہ ہت کو ہدیار و ہر اتاہے ، گراس دوران سننے والااس بات پر یفین کر لے توجھی دوبات کے ساتھ مشمانھادیتا ہے ''سب کیڑا بیجنے وا و ل کی نفسیات کا جائزہ لے میں "آب ویکھیں ہے مثبغ صاحب تھان تھولتے ہی گابک کوان بھ کی یہین ڈکلیئر کر وہیے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ''بس بی آپ کو خرید کے برابردے رہا ہوں ''سووے بازی کے ودران پیخ صاحب کوئی مناسب موقع و کی کر تشم تک تھا جاتے ہیں مکل گابک کو چندون بعد معلوم ہو تاہے شخ صاحب ہے مند بوے بھائی یا بہن کے س تھ میک شاک ہا تھ کر کے جی انسان کی ہے خامی سفارت کاری میں بری اجمیت رکھتی ہے اسفار تکار ' ساستدانوں اور میڈروں کی اس حرکت کا باریک بیٹی ہے ججو یہ کرتے ہیں اور اس تجویئے کے دوران بوے بوے نٹائج اخذ کرتے ہیں' سفارے کاری کے ادارے انسان کیاس خامی ادراس کے نٹائج ہے واقف ہیں جنانجہ ترقی یا فتہ میں نک اسینے سفار تکاروں کو ہمیشہ بات وہرائے سے برویز کی ٹریٹنگ وسینے میں اور ساتھ ای انہیں بختی سے تھم و ہتے ہیں کہ جب بھی میزیان ملک کا کوئی بڑا عہدیدار محقلو کے دوران باربار ایک ہی بت دہرائے تواس کی اطناع فوراً وزارت خارجه كودے وي جائے تاكه اس كايروفت سدياب كيا جائيكے ميں اس سلسلے ميں آپ كودو مثامیں چیں کر تا ہول سنر کی دہائی میں جز ں ضیاء الحق نے ذوالفقاد علی بھٹو کی تحکومت ختم کر کے فتدار پر قبضہ کیا تو وہ اپنے ہر بیان میں نوے و نوں میں الکیشن کرانے کی یقین دہائی کراتے تھے' جبان یقین دہانیوں کی تعداد میں جھا خاصاات فر ہو گیا توامریک کے ایک بڑے عہدید رئے سپنے بیک انٹرویو میں انکشاف کیا جمز رضیاء نو سال سے معیم واپس نہیں جامیں گے " و چھے واسے نے س وعوے کی وجدوریافت کی قوامر کی عبد بدار نے مس كر جوب ويا" جزل ضياء توے وتول كى اس قدر كر وان كر ينظيم بين كه جميس يعين ہو كياہے ووتو ماس سے يہيے تھیں جائیں گے "ووسری مثان میں الاقوامی تو عیت کی ہے 'چھر سال پہلے جور بیس ہا ٹیکر تریدا میں اعادو نیٹیو' تھا فی بینڈاور ہانگ کانگ شدید ، بیاتی بخران کاشکار ہو گئے تھے ان جیدوں مما مک کیانڈ سٹر کی بند ہو گئی پیداوہ ررک گئی ادران کی ساک کیمپینجبز حزول تک ال گئیں' س وقت مریکہ کو خطرہ محسوس ہو چیس اس صور تھا ۔ ہے فائدہ اٹھانے کہیں اپنے کرنس کی قیت نہ اوے لیڈ اامریکی بتضامیہ نے چینی زعدء سے میریانی کی ایل کر دی جس یر چیٹی و زارے خزاشہ نے امریکی ماہرین کو کر نسی کی تھے۔ پر قرار رکھنے کی بقیں وہائی کرادی کیچھ عرصہ بعد پیس کے وزیر خارجہ نے ایک عالمی فورم پر یہ یفین دیائی دہراہ ی جب یہ خبر ذرائع ابلاغ سے ہوتی ہوئی امریکہ کیٹی قامریکی ور ر خز ندا بنی تمام مصروفیت منسوخ کر کے چین بینچ گیاور جاتے ہی چین کے وزیر خزاند کے گھنے پکڑئے ' چین کے وزیرِ ٹزاند نے جمران ہو کر کہا" صنور ہم تو آپ کو دوبار یعین دلا کیے بیں 'آپ کیول پریشن میں" امریکی دز میر خزاند نے گھ گھیا کر جواب دیا" جناب عالیا جمیں بھی تو میریشانی ہے' آپ نے میلی بار فرما یا توجم نے یفین کر لیالیجن جب آپ نے دو سری باریفین وہائی کرائی قوہم گھیرائئے آپ آپ ہم پر مہرباتی فرہ کیں اور بیات تیسری باد شده برائے گاکی و مکد اگر آپ نے تیسری بادیقیں دبانی کرادی او تنام سرماید کار مشرق بعید ا بناسارا مروابهر سمييث يتل حيح"-

آپ سیای تاری کو بھی دیکھے '1999ء میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی 'میاں صاحب کو تاری کا سب سے بھری میں ندین اشروع کر دینے بھری میں ندین اشروع کر دینے میری میں ندین اشروع کی بھر اچا تک میاں صاحب نے بڑے توانزے اس فتم کے بین دینا شروع کر دینے میری کری مضبوط ہے ' جھے گھر بھوانے والے خود گھر چلے کے اور نواز شریف کو کوئی نہیں بالسکنا و غیرہ میں اس میں میں صاحب کے ان بیانات سے اس وقت کے سمجھ وار او گوں نے فور الانداز انگا بیانواز شریف حکومت بس آئ کی مہماں ہے ' انہی د نول کی بہت ہے کی سفار انگار نے بھوے میکومت بس آئ کو کل کی مہماں ہے ' انہی د نول کی بہت ہے کی سفار آئی تقریب بیں سفار انگار نے بھوے میکومت میں مضبوط ہوتی بیں وہ اپنی مضبوط کی کا معان نہیں کیا کر تیں انتم بھی آخر میں سرگوش کر تے ہوئے کہا ''جو حکومتیں مضبوط ہوتی بیں وہ اپنی مضبوط کی کا معان نہیں کیا کر تیں انتم بھی ہے کھوا او نواز نشر یف چند و تول کے مہمان ہیں'' بیں نے اس وقت سفار انگار کی وہات تیقی بیل اڑا اور کی گئی سفار روہ بھے '' بھر شمار کی دیا تھے ہوگر رہے گا''

مروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

قانبوں نے اپنے نے چیف ایکن کے کا عبدہ فتی کیا تھااوران دنوں جزل صاحب کے تر جمان میحر جز راداشد قرایش کے بار باداس قتم کے بیال دیتا شروع کردیے تے کہ حکومتی سیٹ اپ تید بیل فہیں ہوگا جزل مشرف صدر فہیں بنیل سے اور سیای شخصیات حکومت بیل شائل فہیں ہوں گی و غیرہ و غیرہ و غیرہ کرار اشد قرایش کے ان بیانات سے لوگول نے اعدازہ لگا اپنے تھا جزل پرویز مشرف صدر رفیق تارز کو ہناکر خود صدر بینے دالے ہیں اوروہ سیاستدانوں کو سرتھ مل کر نئی بارٹی بھی بنائی کے ان بی و نول میاں اظہر نے الا ہور شائی افغار بارٹی کے کامیاب کر نے کیلئے سیاستدانوں کو سرتھ مل کر نئی بارٹی بھی بنائی کر دیئے تھے 'سرکاری و فتر ول سے سرکاری ٹیل فونوں کے ذریعے علامت نے اسپ سارے وس تل استعمال کر دیئے تھے 'سرکاری و فتر ول سے سرکاری ٹیل فونوں کے ذریعے عکومت نے اسپ سارے وس تل استعمال کر دیئے تھے 'سرکاری و فتر ول سے سرکاری ٹیل فونوں کے ذریعے معطل شدہ ادکان اسین کو میاں اظہر کی بارٹی بیل ہوئے کے ادکاہ ست دیئے گئے اور جن او گول نے اس بارٹی بیل شرکت سے پہلو جی کی تھی 'میں باقاعدہ لہ ہور' ' پینچا یا تھا ہے کہ بوئے جب میاں اظہر کی افظار بارٹی کے جن کے اس فور کارٹی ہے گئے اور جن او گول سے سے بارٹی بیل کی خریل باہر نکی تھی نہ ہوگ کے اس فور کی تاب کی تردید کی تھی کہ لوگ سے میاں اظہر کی افظار بارٹی کے جد پاکستان مسلم لیگ آنے والے دنوں کی حکم ان جو گئی تھی گئو اور ہوا بھی ایسے بی کیو تکہ اس افظار بارٹی کے جد پاکستان مسلم لیگ آنے والے دنوں کی حکم ان جو گئی تھی گئو بعدازاں میاں اظہر کی بوئے تک ان فرون کی تک ان فرون کی تک انداز کے حز بعد پاکستان مسلم لیگ آنے والے دنوں کی حکم ان جو گئی تھی گئو بوٹے کی فار میشن شروع ہوگئی تھی گئو بوٹے۔

ہاری یا تیں جدی تھیں افون ہمی آر ہے تھے اور سیر ٹری صاحب فا کلوں پر دستھنا ہمی کر رہے تھے اس افرا تفری
کے دوران اذان کی آواز کو تھی ہم سب فا موش ہو گئے اذان شم ہو کی تو سیر ٹری صاحب نے کافی کا لہا سا
کھونٹ ہجرا 'جوتے اور موزے اٹارے 'شرٹ کے کف او پر چڑھا نے اور ہماری طرف دکھے کر بولے" آپ اوگ
سے لگائیں میں وضو کر کے آتا ہوں "ہم دو تول نے ہمی آخری گھونٹ نے اور عرض کی "ہم ہمی وضو کر ناچا ہے ہیں "ہم ہمی وضو کر ناچا ہے۔
ہیں "ہم تیوں باری ہاری سیکر ٹری کے عشل فاتے میں گئے 'وضو کیااور ثماز کیلئے باہر آگئے۔

سکر ٹری صاحب کے دفتر کے سامنے مغیل بھی تھیں 'ہم مخری صف میں ٹماتریوں کے جو ہاں کے ہاس میٹھ گئے 'امامت کی جگہ برسکرٹری کابار لیش چیڑاسی ہیٹے تھا' کہلی صف میں دوسرے چیڑاسی 'فرائیور' بیرے کلرکاور ڈی آر بیٹھے تھے 'وو سریاور تیسری صف میں جو بیٹراور سیئر آفیسر تھے جبکہ چو تھی صف میں ہم تیوں بیٹھے تھے' کرٹری کے دائیں بازہ برایک مفتوک الی بوڑھ، بیٹی تنمااس کے جسم مرکیڑوں کی جگہ چیتیزے کے سک رہے تھے اوراس کے بدن سے سینے کی بکئی بکی ہوا تھے رہی تھی 'تھیبر کی آواز آئی اور ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے' بھارااور سیکر شری ساحب کالهام دوسرے کرنے کالیک چیڑای تی جبکہ تیں 'میار' یا ٹی ادر گیار، گرنیڈ کے جبید ں کلرک 'میرے ' ڈرا تیوراور تائب قاصد بھارے آ کے کھڑے تھے اس وقت ہم سبایک تھے آیک سے مخاج آیک سے مخلتے اور ایک سے مجبور۔ سب فاق وامن ' فالی حجو فی اور سرامید ' بار گاہ ایزوی میں سر جمکائے کھڑے بتنے ' و نیاوہ فیبا ہے یے نیاز 'اس کی رحمت 'اس کے کرم اور اس کی عنایات ہم چٹم تصور گاڑھے کھڑے بیتے 'سیکرٹری صاحب کی گرون بھی جھکی ہوئی تھی ایٹریشنل سیکرٹری 'جوا نٹ میکر نریوں 'ڈیٹر سیکرٹریوں اُ سیشنٹ سیکرٹریوں اور سیکشن ا نسروں کا سینہ بھی اندر کو دیاور گرد تیں جیجے گرمی ہو کی تھیں " چڑا تک اور صاحب 'سیکر ٹری اور وہ مفعوک ابی ب بوڑ ھا جس کے جہم بر کیڑوں کی جگہ چیتھوے لٹک رہے تھے اور جس کے بدن سے نسینے کی ملکی بلکی بواٹھ رہی تقی ہم سب ایک دکھوئی دیتے تھے 'پڑے اور چھوئے 'امیر اور غریب' مختاج اور غنی کی تقریق فتم ہو چکی تقی' گورے اور کالے ''رنگ ونسل اور فرقہ اور گروہ ہے باماتر ہو کر ہم رب کے حضورا بنی اپنی جیمینیں ٹم کئے ہوئے تھ مناز ہوتی رہی 'ہم سب الله اکبر کی آداریم اتھ باند صفے اور کھو لتے رہے 'رکوع سے محدے اور سجدے سے واپس قیام میں آتے رہے اس دوران کس صاحب نے ایک معے کیلئے نہ سو یودہ سب کھے کس کی مامت میں کر رہے ہیں'ان کا چیڑاسی اقبیل جھکنے 'زین میرہ تھ شکنے اور دوبارہ کھڑا ہو جانے کا تھم دے رہاہے اور وہاس کی ہر آواز یر عملدر آمد کر رہے ہیں اور پھر سوام پھیر نے کاو قت اللی اور چو قبی دوسری بارالسلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز آئی' مقتد ہوں نے بامل جا اب سر پھیر اور سار مجتمعائ ڈسپل ہے '' راو ہو گیا 'ہماساتنجاد 'ایسا نفاق اوراس مساوات كو مسجد بين حجهو و كربابر آگے امام چند سكينته بين چيزاسي بن گيا كارك اكلرك اُثار كان آر اُور آر اُور اُيور اُور كيور ا الله يشتل الله يشتل جوائف بحوائف وي الويني اسشنت سيراري اسشنت سيراري سيكش " بيسر سيكين آفيسر ادر ہیڈ کلرک ہیڈ کلرک ہو گیا عہدو ںادر گریٹرہ اں کے گری ہو تی دیواریں یک خت یورے قد کے ساتھ کھڑی ہو " تنهُيں " بجھی ہو ئی 'مری ہو ئی تقتیم دوبار ہزندہ ہو گئی' محتاج 'محتاج اور غتی 'غنی ہو گیا' عدام 'خلام اور صاحب 'صاحب ادو كية كوراكوراادر كاله كالا مو كياميج بدري جو بدري و ذمره و ثميره اورجاكيم وارجاكير واربوكيانهم مسيدين في اين ونيايس بوٹ آئے 'سیکرٹری صاحب نے میرے کان میں سر کوشی کی '' ہم باتی نماز اندر کمرے میں بڑھیں گے ''ہم و كوب في جوت يين اوروال 22 وي كرير من آئے الله كا اوس كن بعد سيكر الى صاحب في كمنى بولى اور چند کھتے پہلے جو محتمل ایمار مام تھا وہ ایماری میز ہے کہا اور پر چیس اٹھارہاتھا کوہ لیا اے جو ہم ہے دو صفیس سے کٹر انتمادہ صاحب ہے ڈانٹ کھارہا تھا وراڈ ان دینے دالاڈرا ئیور گاڑی کادر داڑہ کھول کر کھڑ اتھا' رہاوہ مفلوک انتال بوڑھا جس کے جسم میر کیڑوں کی جگہ چیتھڑے نگ رہے تھے اور جس کے بدن سے کیسنے کی ملکی بواٹھ دہی تقی وہ ہاتھ میں درخواست پکٹرے باہر سڑک پر کھٹرا تھاادر آتے جاتے ہر شخص کے چیرے پر توکری علاش کررہ ہو تق صرف چند لحول بیں اتنی بری تبدیلی ؟ میں نے است آب سے سوال کیا میر ادباغ اس تبدیلی کو قبول کرنے

ہم ہاہر نکلے تو میں نے اپنے دوست سے کہا" یارا اللہ تعالی ہم رو زیاج پر ہمیں یا دو لا تاہیے تم سب یک ہو 'تم ایک جسم 'ایک مٹی ایک روح اور ایک جیسے کوشت پوست کے انسان ہو 'تم رب کے سامنے اس کا ظہار بھی کرتے ہو' سر جھکا کر تشاہم بھی کرتے ہو 'تم یہ بھی مانتے ہو چیڑ اسی اور سیکر ٹری میں دواقصل ہے جس کے اعمال اچھے ہیں اللہ ىمروق كالم نگار جناب جاديد چې بدرى كے كالمول كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کی بار گاہ میں وہ زیدوہ معتبر "وہ زیدوہ بیتند ہے جس کی جہین پر زیاوہ تجدے 'جس کی گرو ن میں زیادہ عاجز کیاور جس کے و مس میں زیادہ کیکیاں ہیں جمود ن میں یا چی بارچیز اسیوں ککر کو باور ڈر ٹیویر ب کے ساتھ ساللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوکر دو چار محدوب تک اللہ تعالیٰ کے اس نظام 'اس ڈسپنن اوراس تھم کوہائے بھی ہیں لیکن جو تھی میت کی مدت محتم موتی ہے اور جمیں آ تکھیں محمل نے اصلے کار نے اور ابوٹ میالنے کی آزادی ملتی ہے تو ہم فور أالله کا پہ تھم فراموش کردیتے ہیں ہم صاحبوں اور مختاجوں شل تفتیم ہوجاتے ہیں اور ہم افسر ول اور ما تحقول میں بٹ جات الله وتياش اس سے بزی قکری اور عملی منافقت كيا ہوگى أيم ون يس يا في بار مساوات كاعيد كريس الله تعالى کو مساوات کی بر بیش بھی کر کے دکھ تھی نیکن سلام چھیرتے ہی ہماری گردنول کاس باوا پس آجائے ، ہماس عہد ہے پھر جاکیں''میرے دوست نے بال بٹن گرون بادی 'بٹن نے عرض کیا'بٹن سجعتا بول جو قوم دن بٹن یا چ بار الله ہے وعدہ کرتی ہو اور پھر یا پنج بار بی میہ وعدہ توڑ دیتی ہو وہ قوم اللہ کی زمین میر ذکیل و خوار خیس ہو گی توکیا ہو گی ؟اگر ہم میں سے کونی شخص اینے ہاس کی ہات ندمائے تووہ چند لمحوں میں اے اپنی کمپنی اُسے اسپناوارے اور ا بنے کار ضائے سے چلٹا کروے لیکن وہ رب جس کے تھے میں جماری جان ہے جم و ن میں یا تج بار س کے تھم کی تھی کرتے میں 'ہم یا کچ باراس کی تھم عدولی کرتے ہیں تھی دورباس نافر ہائی پر ہم سے ناراض نہیں ہوگا تھیاوہ جسیں معاقب کروے گا؟ ذراسوچو بنیاسرائنل نے بیاوعدہ نوڑا تھا، تبین اللہ کی زبین بر آئ تک بٹاہ نہیں ملی اور ہم روزیا کیج بدر ( نعوا یانشہ) اللہ کو وحو کہ ویے کی کوشش کرتے ہیں 'ہماس سے عہد شکنی کرتے ہیں اور ساتھ ای اس ے بیر تو تع کرتے ہیں ہمارے سئے آسان ہے قرشینے اتریں سے اور ہم پورے کر دار ض پر غالب آجائیں سے اس ينه بيزي يدو توفي كماجو كي؟"\_

ایک صی فی قید غرقے بیں پو بین یو ایار ہے ہے سے "ی" پو تھی فی دیا کہ ایک ہی وقت یک سین زوہ کو گھڑی بیل مقید تھا 'صی فی نے پو چھا' آپ کو بیبال کو لی تکلیف نو شیں ؟ " پنو بین نے مسکرا کر حیست کی طرف اشارہ کیا' صی فی نے او پردیکھا 'حیست سے جالے لئک رہے سے 'فکلست خوروہ یادشاہ نے و بواروں کی طرف اشارہ کیا' صی فی نے د بواروں پر نظر دوڑائی ان کا بلیٹر اکھڑ چکا تھی اورا پیٹیں نی سے بھر بھری مٹی بن چکی تھیں ' نیو مین نے آج میں قرش پر ہا جمد بھیرا' صی فی نے گھراکر نیچو دیکھا ٹن تکلیں قائب تھیں ' فرش تا بصوار تھا اور بینگ کے پائے آو میں قرش بر ہا جمد بھیرا' صی فی نے گھراکر نیچو کی دوئائی کے پائے آت مش بدے سے قاری جو چکا تو پو بواروں بر کر جواب ویا" دوھ فٹ شک رشت تک رہند کی ہو جگا تو پور کر میں آت ہو چکا تو پور کر دو اب ہو گا ہو ہو گا تو پور کی دہا گئی کے بال سوک پراحتی کے بول شیس کر گئی تھی ہو گئی ہو گیا ہو گیا تھی تھی ہو گئی ہو بھی تو تو بین آپ اس سوک پراحتی کے بول شیس کر گئی تھی ہو گئی کے بین اور تھی شدوے سیس کر گئی تھی کر گئی گئی کے بین اور تھی شدوے سیس کو تی موش رہا کر جو بین آپ جیں اور تھی شدوے سیس کی گئی موش رہا کر جو جی ' احتیاج کیوں شیس کی سیسی ہر گز نوبل کے ' بیاد شاہ تھی ویا کہ تھی ہوں تھی شدوے سیس کی گئی ہوگی کیا تو جیں ' احتیاج کیوں کیس کی کا باز و شیستی کر کہ " باد شاہ تھی ویا کرتے ہیں اور تھی شدوے سیس کی گئی موش رہا کر جو جی ' احتیاج کی کیس کی کیا کر و تھی تھی کر گئی گئی کیا کر کھور کیا گئی گئی گئی کیا کہ کی کیست کی گئی گئی گئی کیا کر کیا گئی گئی گئی گئیں کر کے گئی گئی کی کیس کی کیا کر کھی گئی کی گئی کی گئیں کر کے گئی گئی گئیں کر کیا گئیں کر گئی گئیں کر گئی گئیں کر گئی گئی کی گئیں کر کیا گئی کر گئیں کر کے گئیں گئیں گئی گئیں گئیں گئیں گئیں گئی گئیں گئی کر گئی گئیں گئیں گئیں گئیں کر کے گئیں گئیں گئیں گئیں کر کے گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں کر کیا گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں کر کر گئیں گئیں گئیں کر گئیں کر کر گئیں کر گئیں کر کر گئیں گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں گئیں کر گئیں کر کر گئیں کر گئیں کر گئیں کر گئیں کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں کر گئیں کر گئیں کر گئیں کر کر گئیں کر گ

سے نے یہ واقعہ کی مفرنی مورخ کی کتب بیل پر میں تھا 'شایداس والنے ہی جی اتنی جان تھی کہ الکسنے والہ تید ہوئے کے وہ پر پیکل وروازے پر پہنٹی کرید بھول گیا کہ وہ آیک شخنڈ اٹھار مورخ ہے شرع خمیس ابغدااس نے وروازے کے قبضوں کی مکروہ آوازے لے کر کو ٹھڑی کی بدیرودار ٹھی اور ٹولین کے کر دریانگ کی پی پی ہے لے کر حجت سے انکے جالول کی سر سراہٹ تک ہر لیے 'ہر زاویے کی اتنی نو بصورت انصوبر کشی کی کہ پڑھنے والے چھرس عتوں کئے جالول کی سر سراہٹ تک ہر لیے 'ہر زاویے کی اتنی نو بصورت انصوبر کشی کی کہ پڑھنے والے چھرس عتوں کیے کا ٹی بن اور اس کے جہرے کی شافتگی اس کے لیج کا اٹس بن اور کسے کہ کا ٹی بن اور اس کی باقول بیل چھی ڈبائٹ کو محبوس کرنے گئے ہیں 'شیدرا سڑای کر خت' روانی اور بڑز کیت نگار کا کمال تھی کہ جس کت بی کانام اور موضوع تہ بحول گیا لیک گر خت ڈروانی اور بڑز کیت نگار کا کمال تھی کہ جس کت بال طرح چپک کے جس طرح چپل ہوئی چیو گئی ہول سے چسٹ جاتی ہو را آنے والے میرے واقع ہوائی ہیں جب بچھے باد شاہوں 'مکرانوں اور فرمانر واڈن کے چھر مزید تذکرے پڑھنے کا موقع ملاور قو موں کے عوری وزوال کی کہ بیاں نظروں سے گرریں تو مصوم ہوائیو لین کے فید مزید تذکرے پڑھنے کا موقع ملاور قو موں کے عوری وزوال کی کہ بیاں نظروں سے گرریں تو مصوم ہوائیو لین کے فید مزید تذکرے پڑھیے کا موقع مادو قو موں کے مرف اس وقت احتیاج کیا کہ رہے ہیں ورنہ ہر پر امید عکراں واقع کی صوف اس وقت احتیاج کیا کہ تے جی جب ایک موقع میں ورنہ ہر پر امید عکراں واقع کی دونواہ کی کیوں نہ ہو ) آخری وقت تک می صومت کر تار ہتا ہے بیا ہے اعصاب 'اپنے جسم کی سطنت کا ور مناک کیو تاہی کیوں نہ ہو ) آخری وقت تک موقع میں احتیاج کا عزاف فلکست کادوسرانام ہو تاہے۔

درست ہے یہ نظام پھروں ہے مجراراستہ ہے جس پر کوئی بھی فخص پی چوں کی روانی پر قرار نہیں رکھ سکتا' یہ بدیووار پانی کاایک ایساجو ہڑ ہے جو لو گوں کو آئسیجن نہیں بھاریاں ویٹا ہے 'یہ ایک ایس ولندں ہے جو آ گے بڑھنے معروف كالم نگار جناب جاديد چوبدرى كے كالموں كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

والے ہر قدم کو سے کھینی ہے لیکن یہ بھی جگ ہے کہ اگر اس نظام ہو تصف علی ذرواری اور نواز شریف ٹیس کھیک کر سکتا تو کو تی فیمیں کر سکتا کیو تکہ اگر کو بیشن کی اتنی ہو قت تا بہنا میں تھیں ہے اگر تیری آئی بھی اور پار لیہ تی قوت اس کے در سکتا ہے کہ اس کے جد تو اس سن سے خراس کے نزوں کا انظام میں لک نے کو لیشن کا تیر مقدم کی اور در نیش تھی جو نی کہ تیاں من لگ نے کو لیشن کا تیر مقدم کی تھی ہو تی کہ اس می لک نے کو لیشن کا تیر مقدم کی تھی اور دو قول سیا کی ہیں عقول کا تھی کو اور نی کو جھورین جس اعلان مری جو اتو پورے ملک جی خرکی بھالی بھت معمول اور آسان کام بھی جہیں کر سکی اور اس کے بعد حکومت کی طرح اثر تی جو گو کہ کی دو ہوگئی گئیں اور دو قول سیا کی ہیں عقول کا اس کے بعد حکومت کی طرح اثر تی ہوئی دکی اور آسان کام بھی جہیں کر سکی دور سے بھر جو بھتے ہیں جو سے جو کہا ہیں کہا کہ کہ کہیں کر سکی دور تو کو میں کہا ہیں کہا کہا کہ کہی ہو بھر ہو گئی کہ کہا کہ کہی ہو بھر جو بھتے ہیں ہو سکت کہ جو کہا ہو اثر تی ہو گئی کہ کہا ہو گئی کہ کہا ہو تھیں ہو تا کہا ہو کہا گئی ہو تھیں ہو تا کہا ہو ہو تھیں کہا ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تا کہا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھیں ہو تا کہا ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تا کہا ہو تھیں کہا ہو تھیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھیں ہو تا کہا ہو تھیں ہو گئی ہ

جناب مالی اعکومت عمود ین کی طاقت کاتام ہے اور جس حکومت کی حکم یے کی ماقت سلب ہو جا ہے اس کے پاس کے پاس کے باس ک پاس بے چارگی ' بے بی اور افسوس باتی رہ جاتے ہیں اور اور جناب عالی مضبوط آئی اور پر امید" باوشاہ "کی رہان پر تھم سجتا ہے احتیاج نہیں چانچ میری حکومت سے در خواست ہے وہ حکم دے احتیاج نہ کر او گول کو آپ کے نسو اور نیک نین میں چائے ' فیصے جائیں ' من اعمان ور روزگار جائے اور آپ سے پاس سب یکھ ہے لیکس عمر کر نے اور اس کی مدر آ اس کے باس سب یکھ ہے لیکس عمر کر نے اور اس کی مدر آ اس کر اتے کی ماقت نہیں۔ معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

البری سیئیر کاشار ہٹلر کے قربی وہ سنوں میں ہو تاتھ' وہ بنیادی طور پر آر کینکٹ تھ' ہٹلر بھی قن تعمیر میں حمیری و کچیں رکھتا تھا للیذا دولوں میں آکٹر ہوا قاتلیں وہتی تھیں۔ جثمران مواقاتوں کے دوران اسبر ٹ سپتیر کے شیانٹ سے مثاثر ہو گیاا در جب وہ جرمنی کا سربراہ تھا تو اس نے ہتھیا رسازی کی وزارت سپئیر کے حوالے کروی 'ووسری پینگ عظیم کے بعد سپئیر سیاست سے تائیہ ہو کیاوراس نے تصنیف و تایف کا کام شروع کر دیا۔ س تھ کی دبائی ہیں اس نے ہٹلر کی ڑندگی 'اس کے شائل اور اس کی فلاسٹی پر ایک ایس کتاب لکھی جس کی گو نج آج تک تاریخ اور اوب کی وادی میں سائی دیتی ہے۔البرے سیئیر نے ویٹی تاب میں ہٹلری زندگی کے بے شار واقعات کھے لیکن ان واقعات میں سے ایک واقعہ میرے و بمن سے چیک کررہ گیا سپئیر نے لکھاتھا 'وہایک دن ہٹمر کے دفتر میں و خل ہوا تواس نے ہشر کو خلاف معمول ہشاش بشاش مایا 'دونصف محضے تکساس کے ساتھ کب سراتار ہا'جب وود جی کیسے اٹھ تو بٹھر نے اس سے بوچھا'' تم نے میرے وفتر میں کوئی ٹی چز دیکھی ؟''سپئیر نے غور سے کمرے کاحائزہ باتواہے وبال کو کی غییر معمولی تبدیعیوه کصائی ند دی مهتمر نے سپنیر کو یو سیریش و کیلصاتو وه ربیا یو نک چیئز پر جھول کر بوله "تم دیکھو آتے میرے مرے میں فائل ہم کی کوئی چیز نہیں "سپنیرے دیکھاوا قعی بٹلرکی میزیالکل صاف تھی 'بٹلر نے صاف شفاف ٹیبل پر ہاتھ چیپر کرائکشاف کیا''میں کام جور' حیلہ سازادر مکار بو روکر کی کوہات دے جاہوں' اب چرمتی میں کوئی سرکاری انسر ہیر انچیبری کرے گااور ند ہی کسی سائل کو کسی وفتر ہے کوئی شکایت ہو گی''۔ ا ہر ف سینیر کینے یہ انکشاف جیران کن تھ لہذا اس نے اس کی حقصیں جائے کی خوبش کی بہنر نے قبقہد مگائر جو ب وہا" جب عیں نے عنان اقتدار سنھاں توساری و زار توں نے میرے آفس بیس قا کلول کی بھر مار کر دی عیس صبح تھے ہر فائلیں بڑھن شروع کر تاتق توریت کتے تک بشکل ایک چوتھ ٹی کام کھل ہو تاتھ اُ کے روز میرا شاف ستا تو وہ جتنی فاللیں سینتا سے وگی میز ہر رکھ ویتا تھ ایک روز جب میں و سخط کر کر کے تھک گیا تو ہیں نے سوجا بدمیرے ساتھ کیا ہورہاہے تب جھے محسوس ہوار میرے خلاف بیور وکر کسی کی سرزش ہے 'بدلوگ جھے و ستخطوں اور فاکوں میں الجھا کر میرے صل مقصدے ہناتا جائے ہیں اس یہ خیاں آناتھا میں نے ساری فالمليل فرش بر چھينگيل اور تھم جاري كيا آئنده أو كي فائل مجھ تك نہيں بنٹيني جائيے اتمام متعلقه حكامان برخود ہي فیصلے صادر کریں لیکن ہید واضح رہے جس نے علم جاری کرتے ہوئے کسی فتم کی ید پین کامظاہر و کیا ہیں اے گولی ہے اڑا دول گا ' بس ووون ہے اور آن کاون ہے کو کی قاش میرے دفتر آئی اور ندی کہیں ہے بد تھی اور تا قیر ک کو کی شکایت موصوں ہو گی"۔

ہم جدید دور کے آزادلوگ بظر کول کھ براسمجھیں اسے فاشٹ اس کا کم اور ننگ انسانیت قرار دیں لیکن مید ہے شدہ حقیقت ہے جو سیائی ہٹلر نے ساٹھ 'ستر ہرس یہیے جمانی کی آس تک ذوا لفقار علی تھٹوے لے کر میرویز مشرف اور میاں تواز شریف ہے یوسف رضا کیا بی تک ماکنتان کا کوئی حکمران مہیں پینچی سکا مہارے ملک کے بیاسی اقتل م پرنے پڑے زہیں لوگ ابھرے 'پڑے پڑے انتذابی ایخنٹ ہے کر آئے در پڑے بڑے منصوبوں کی بڑی بڑی مخض میں سروال پر او کر بار لیمنٹ میں واعل ہوئے لیکن انہیں 'ان کے انقد کی اینٹروں اور ن کے منصو یوں کو فائلوں کے قبر ستان میں وفن ہوتے دیریہ گئی ڈوالفقامہ علی مجمعو ہویا جنز ل ضاوالحق مجو تیجو ہویا ہے نظیر' تواز شریف ہو بایرویز مشرف' میر ظفراللہ جمالی ہوں یا شوکت عزیز بدلوگ بیوروکر لیں کے سوئمنگ بول میں اتزے تو تھرانہیں سطح آب برا بھر نانصیب مدہ والدروہ میننگ 'کمیش 'بریفنگ 'ردل' ربورٹ کمنٹس اور فاکل کے غوطے کھا کھ کر ہی فٹا ہو گئے۔ میں فے اپنی ال گئیگار آتھوں سے فا کلوں سے مجرے چھ محدوق وزمیر اعظموں کے ساتھ لاہورادر کراجی جتے چھر وہاں ہے ہے تیل و مرام داچی آتے دیکھے میں نے بے نظیر کو رات رات تعر فا کلوں ہے آئیمیں کیوڑتے اور سیکٹن افسر ون کے اقسانیڈ بٹ ٹھیک کرتے دیکھا میں نے اپنے ان گٹنگار کاتوں ہے سینٹر پیورو کریٹس کو کہتے ہے 'وستخط کر کر کے مجمد خان جو نیچے کی کلہ کی میں موج آج تی تھی' كميشنول كي رپورٹيل بڑھتے بڑھتے جزل ضياء الحق كے كندھے جك كئے تنے اور مسل كرسى اور ميزير بيٹھے ریٹے کے باعث مجتوعہ حب کے مہرول بیل ورد شروع ہو گیا تھ کیکن اس نظام کی دیوارو ہیں گھڑی رہی اور سسٹم کا نثل ای طرح ایک بی وائزے بیل گھومتار ہو' سفر بہت کیا' باؤے بیس جیمالے پڑگئے 'ہم سفر ایک ایک کر کے جمت بارگئے لیکن منز ں اتنی ہی دورر ہی جتنی آغاز سنر کے وقت تھی۔

میراد عولی ہے اگر مجھی کسی نے پاکستانی نظام پر شخصیت کی اگر کوئی بورو کر کسی کے اس جو ہٹر میں انترانوا سے اس می میراد عولی ہے اگر مجھی کسی نے پاکستانی نظام پر شخصیت کی اگر کوئی بورو کر کسی کے اس جو ہٹر میں انترانوا سے اس م ىمروق كالم نگار جناب جاديد چوبدرى كى كالمول كالجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ج ، ی بیوی مینڈیٹ کی پڈیاں ' ہم پختہ نقل بول کے ڈھ نچے ' ترقی ' خوشی نااور عزت نقس کے کفن اور روٹی کپڑے اور مکال کی کر چیاں ملیس گی ' میہ ساری کر چیاں ' میہ سارے گفن ' میہ سارے ڈھ نچے اور میہ ساری ہڈیاں ال او گول ' ان پارٹیوں اور ان لیڈروں کی بیں جو پوری طاقت کے ساتھ افتدار کے ایوا ٹوں بیں واحل ہوئے لیکن بعد از ال ان بارٹیوں نے بیوروکر بیش کوا بنا بیٹیبر اور فائلوں کو اپنا شد لمان لیا انبذان کی واحتان بھی واست میں گوری کی راکھ بیس مل کر بیٹنان ہوگی واست من گیا نی بھی وہی منطی وہرا ہے نشان ہوگی وہی منطی وہرا ہوں تی منطی وہرا سے بیٹھے۔ میں ہون کی جو ان کے بیٹی دور ہر اسے رہے بیٹھے۔

معروف کالم نگارجتاب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010) مجموعه (Presented By A.W Faridi

چیک افسانہ ٹولیس فرانز کا فکا کے کیے کروار پر قتل کا الزام لگ جاتا ہے 'پولیس ملزم کو گرفتار کرنے آتی ہے توہ ہ میں النبیبل فور آئاس کے مند بریا تھ رکھ کر کہنا المكارول كو كرتابية "حضور آب ميري عرض سيس ميس ہے " لیل " تم کچھ ٹییں کہ سکتے تم طرم ہو" تھانے بیٹنے کر مزم تھ نیدار کے سامنے اتھ جو ژکر عرض کرنے کی کوشش کر تا ہے افقاں بدار اے گھور کر کہتا ہے ''تم ملزم ہو اٹم پچھے نہیں ہوں تلتے اب تم نے جو پچھ کہنا ہے عد الت میں چار کہنا 'کیس عد سنت میں پہنچ جاتا ہے 'پیھی ہشروع ہوجاتی میں 'وکیل بحث کا آغار کرو ہے میں' ہر ساعت یر مزم جج سے وینے کی جازت طب کر تا ہے لیکن جج س کی طرف عصے ہے ویکھتا ہے اور سرو بھے میں علم جاری کر تا ہے '' تم تحرمری طور پراپناہیان و نے چکے ہو' ب تم صرف پینے وکیل کو بولے وو" عزم پینے کیل ہے عرض کرتے کینے مند کھوٹ ہے لیکن وکیل اسے شعد پار تظروب سے دیکھ کر پھٹکار تاہے "تم مزم ہوتم پچھ نہیں بول سکتے ''ایوں کیس چلٹار بتا ہے بہال تک کہ و کیوں کی بحثیں ختم ہو حاتی ہیں' فیصلے کاون آجا تاہے اور جج حاضر بن کو گواہ بناکر طزم کو موسند کی سز اسناہ بناہے عمرم فیصلہ سنتاہے اور آنکھوں ٹیں آنسو بھر کر ایک مار پھر عرض کرنے کی کوشش کر تاہے لیکن جج بر کہہ کر عدالت ہر فاست کر دیتا ہے" عدالت! پنافیصلہ شانکی ہے اُب تم نے جو پجھ اہنا ہے اپنیل میں کہو "معزم مجرم بن کر جیل جد حیاتا ہے وہاں وہ جیلر کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر تاہے لیکن جیلر بھی اس کی فائل بندکر کے کہناہیے" اب تم مجرم مو 'تم کچھ نہیں کہدیکئے" مجرم کو کال کو گھڑی میں ڈال ویا جاتا ہے "وہاں بھی، ال سے جو ملنے آتا ہے وہ اسے روک کر پچھ کہنے کی کوشش کر نتا ہے سیکن ہر ملاقاتی اسے مجرم کہد کریٹنے سے اٹکار کر ویتا ہے ' مخریش جب اے بھالی گھاٹ لے جیا جاتا ہے تووہ جلاد سے مخاطب ہونے کی سی کر تا ہے لیکن جلاد کھی اس کی ہات ہنتے ہے اٹھار کر ویتا ہے ' رسد کھنچنے سے چند ملحے پہلے مجرم آسان کی طرف دیکتا ہے اور پھروہاں موجود عملے پر قظرفاں کر کہتا ہے الکوئی ہے جس کے کانوں تک میری آواز پہنٹی سکے جو میری بات من سکے "سب فاموش رہتے ہیں 'مجر م شنداسانس بھر تاہے اور پھر بھندے کو مخاطب کر کے کہتا ے " یہ کیسے وگ ہیں جو طرم کی بات سے بغیراس کا فیصد کر دیتے ہیں " بھی لفظاس کے مند ہی ہیں ہوتے ہیں که جبلرروه پ بهراتاب اور جلاد تخته محمیثی دیتا ہے۔

معلوم تہیں کا ذکا اس کہ ٹی کے ذریعے اسے قار کین کو کیا سمجھانا جا بٹنا تھ اس کا یہ مزم کس جذیبے اسے کا تما کندہ تھا اور وہ کون سے طبقے اور کو ن سے جذبے تھے جواس کی ستے بغیراسے بھانی چڑ ھادیتے ہیں لیکن جہال تك مدراور عدر ملك كاتعنق بيدير كبافي برو كر محسوس موتات ووطن ماس ملك ك 16 كروثر عوام بين اوراس کو ٹی کے کا نشیبل 'تھ نیدار 'وکیل 'ج اور عدائتیںا س ملک کی وہ مقتدر طاقتیں میں جن کے ہاتھ میں ان هر موں کی تقدیم ہے ' یہ 16 کر وڑ منزم اس ملک کے ہر تھاندار 'ہر نج اور ہر عدامت ہے درخواست کرتے ہیں" حضور ہیے ہماری بھی عرص سن میں "کیکن ہر عدالت" ہر جج اور ہر تھانید پر شیں گھور کر جیپ کرادیتا ہے۔ ذرا سومے ابوب خال نے سکندر سرزا کو گر قار کر کے راتوں رات جادطن کر دیااور خود اس ملک کے بادشر ک غیرے مالک بن کتے اور نہوں نے یک لیح کسنے نہ سو جاکد وہ اس ملک کے وکو سے بدی و جو بیس کد انہیں سکندر مرزا جاہیے یا بوب خان۔ پیچلی خال آئے 'حکومت کی اور جاتے جاتے 7 کروڑ لوگ بھٹو کے حوامے کر گھے ' ان 7 کروڑ ملز موں ہے موجھے بغیر کہ انہیں بھٹو جا ہے بھی پانہیں۔ جنرل ضبوہ تشریف ! نے نا انہوں نے بھی اب " لمز موں " ہے نوچھے بغیر بھٹو کی حکومت شم کر دی 'پھراں کاجی جاہاتا نہوں نے مرہاں ہے بغیر ہو جھے محمد خال جونیج اور تواز شریق کو اس ملک کا جبیر مقرر کر دیا۔ صدراسحاق خان آئے توانمہوں نے پہلے بے تغیراور پھر تواز شريف كواد محكرات " يناف كا فيصد كياور كام عوام كواعتاد عين يغيرخود ي أنيس جاناكرديا ورميال مل كسي مقذر طاقت کو معین قریثی پیند آگئے اوراس نے ان 16 کروڑ ''مزیان ''کو اطلاع دیئے بغیرانہیں پلیٹ میں رکھ کر معیں قریش سے سامنے "سرومه کردیا 'کسی نے فیصلہ کیااور بے نظیرائیک بار کھریا کتان کی تغذیر بن گئیں 'کسی نے قیصید کیالور نے نظیر گھروا ہیں چی گئیں عمسی نے ٹواز شریف کودیک اور حالس و سے کا فیصید کراور نو زشریف کو ہیوی مینڈیٹ مل گیا کسی کا جی جاہاور نوازشر بیف انتدار کے برج سے انز کرانگ بہنج کئے اور پھر کسی نے قیصلہ کیاور ٹواز شریف کو خاندان سمیت عزت و آبرو کے ساتھ ملک ہے باہر پیجوادیا کیاوراس کے بحد کسی تھائیدار کے وہ غ میں ضیب آیا اور محترمہ بے نظیر بیٹواور میاب نواز شریف والی آگئے "محترمہ شہید کروی ممتن فروری کے الکشن ہوئے اتحادی حکومت بنی مسلم لیگ ن وزار توں سے الگ ہو کی اور آئ نے آئے آ پیٹز پر الفظو

سعروف کالم نگار چتاب جاوید چه بدری کے کالموں کا تجو مدر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

شر وع ہو چکی ہے 'ہر آ بیش زمر خور ہے 'و زارت عقبی اور صدارت کیلئے نئے امیدوار ڈ سکس ہورہے ہیں اگر ڈسکس نہیں ہورہے 'اگر کسی کو غور کے تابل نویں سمجھا جارہا تو دواس ملک کے عوام ہیں ' دوکا فکا کی کہ ٹی کے دہ طزمان ہیں جنہیں مرتے تک عرض کرنے کی اجازت نہیں ہی جاتی۔ ہماری پر شمق و یکھتے ہمارے سب فیصیے او پر ہی اوپر ہورہے ہیں اور کوئی ان طزموں سے تعین ہوچے رہا 'کوئی ان سے نمین ہوچے رہا نہیں کون سامیڈر ہو ہیے اور انہیں کون سافیام در کارہے ؟۔

یقین سیجئے کیا کوچوان کیک ساربان اور ایک کمپار بھی کبھی کبھیار اپنے گدھے اسٹے اوٹٹ اورا نے گھوڑے سے پوچد لي كرتے بيل كداسے كون ساجياره جي ہے "وہ چك" كھانا پشركرے گايا بوس وہ محن بيس بند هناج ہے گايا اندربازے میں اور اسے ککڑی کی کھر لی جا ہے یا سینٹ کی کئی ٹائد لیکن بیاداگ جی ہوں ہیا لوگ حکو متنیں بناتے اور حكومتي توثرتے و قت 16 كروڑ لوكو ريم ايك نگاه غدو محى تيس ۋالتے اور افتدار يس آنے كے بعد انيس موام كے مسائل سے کوئی سروکار ٹیل ہوتا انہیں اتنی زحت ٹیل ہوتی وہ عوام سے یوچے لیس کدانیس کی جائے۔عوام ق قول پر مجبور ہول' غربت اور ہے روز گاری کا شکار ہول پاپٹر ہوں 'جو کو ب اور جو را ہول میں خود کشیاں کر رہے موں ان حکمرانوں کے کانوں میر جوں تک تہیں رینگتی 'ان کے غیر مکی دورے اوران کی میٹنگزیتی فتم تہیں ہو تلیں اور بیہ ہر بیدر ہویں دیں اشیائے صرف کی قیمتوں بیں اضافہ کرویتے ہیں۔ آب اندازا کا تیں یہ حکومت پٹروں ک تیمتوں میں یا فی بدا مناف کر چک ہےادر گزشتہ روز وزیریاعظم نے چھٹی بار پٹر ول کی تیت میں 10 رویے 97 میسے ' ڈیز س کی قیمت میں 7رو ہے45 میسے اور مٹی کے حیل میں 8رو ہے 64 میسے کاریکارڈا ضافہ کر دیا' وز مراعظم نے اس اضافے کی سمری بروستخد کرنے سے پہلے ایک لمحے کیلئے رک کراتا نہیں سو جاجو عوام بھوک سے مررہے ہیں ان میراس اصلے کے کیا اثرات بڑیں سے اور شایاش ان 16 کروڑ لوگوں کی فرمانیر واری اورا طاعت گزاری میرجو اس اضافے بر بھی جیب سادھے بیٹھے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ایک گھوڑانگام تھینچنے او نٹ ٹا نگ باتد ہے اور گدھامد ے زیاوہ یو جھ ڈالنے بر مہمی کیصد دولتی جھاڑ دیتاہے "بدیلااشتاہے" بہنا بیتاہے لیکن صدیقے جاؤں ان 16 کروڑ شتم اووں پر کہ جس نے حیابا' جب جیا ہااور چھتنا جا ہوان پر بوجھ لاوو بیااور جس کے ہوتھ میں جیابی ان کی نگام تھماد**ی** گر انہوں نے سرا ٹھاکر ویکھااور شاہی احتماع کیا ً واہ بھائی واہد بٹس جوں جوں بوڑ ھا ہو تاجاریا ہوں میں جول جو ل زندگی کی روش آ کے بو حتاجار ہامول میں جول جول اس ملک کے حالات دیکتا مول مجھے ہوں محسوس مو تاہے یہ ملک اس وقت تک نشیب اور زوال کی طرف بز هنار ہے گا جب تک اس ملک کے 16 کر وڑ لوگ اینے سئے هزم کی بھائے منصف کا کر دار پیند نہیں کریں گے 'جب تک لوگوں کے متدر کے فیصلے لوگوں سے ہاتھ بیل نہیں آئیں گے'جب تک عوام حکمرانوں کواپٹی بات نہیں سائیں گے'جب تک لوگ خنساب نہیں کریں گے' جب تک ہوگ حکمرانوں کو یہ نہیں ہٹائیں گے ''ہم انسان جِس' بیانور نہیں''۔

بدش ہونک تیز ہوگی میں نے بھاگ کر گاڑی تھ سیتھنے کی کوشش کی لیکن گلی میں تخو ب عک بالی تھ میں نے سو جا آگر میں نے یہ کوشش ترک نہ کی تومیرا میتی سوٹ اور میٹلے بونوں کاستیاناس ہو جائے گا میں نے آتھوں میر باتحد ركدكرا تك يتي ويكون سف ايك وكان كابر آمده تهائي بهاك كروبال بناه كرين اوكيامير يال ميرا چرہ اور میر آ کوٹ سب کیجہ بھگ جا تھا میں نے ٹیم سیلے رومال سے عینک صاف کی ٹیم جیرہ صاف کی اور آخر ہیں وي رومان سرير پھيبر كر جيب بيل ركھ ليا أب ماحول پچھ پچھ واضح ہو گيا تھا 'وه كيك للديم عمارت تھي جس كي ڈيو (ھي کو کسی ستم ظریف نے لوے کا شیر لگا کرو کال کی شکل دے دی ستھی اس روز شہید بارش کی وجہ ہے د کان بند ستھی یو بھر مندے کے باعث د کاندارا پلی د کان بڑھا گیا تھا ٹیم تاریک پر آمدے میں اس وقت دوانسان آیک بھیگی چڑیا اور اليك خونخواريلي بيناه كزين بتضي ووسر انسان اليك تصفا باد ' حد، = كامار مزدور تفاادر ودفرش يرا أثروس مينيم كريارش تقیمنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ہی چڑ ہااور بلی توہ دولوں آھنے سامنے بلیٹی تقییں مجڑ ماہری طرح بھگ چکی تھی اس کے یر بھاری نقطے وواڑ نے کی پوشش کرتی نقی لیکن ہیں۔ کے کر رہ جاتی مقی اور بلی اسے مسلسل کھا جانے والی نظروب سے گھور رہی تھی میں ئے بلی کو وقت سے دہر خاست "سے اتدازہ لگایا اگر وہ مزدور اور بیس بہاں ند ہوتے تووہ اب تک جڑیا کو کھالی پیکی ہوتی میں آ کے بیڑھ ' میں نے کائیتی ہوئی جڑیا کوا ٹھا بادرا ہے اٹھاکر شفر کے قریب صاف میں رکھ دیا'اب وہ بلی ہے ذرامحفوظ فاصعے پر مختمی' میں نے فاتناند نظروں سے مزدور کی طرف ویکھا'مزدور نے آتھموں ہیں آتھموں میں میرے س'' جہاد''کی داو دی' میں مند پھیر کربارش کا نظارہ کرنے گا'گل میں یانی کی سطح بلند مور ہی تھی' آسان ہے گرتے قطروں کا جلال بڑھ رہاتھ' مجھے منہ کچھیرے زیادہ و میر نمیں گزری تھی کہ "و هدب "كي آواز آئي" ميں في جيجيے مؤكر ديكھ "جيايا طاق ہے كر پيكل تقى اور بلى اپنى مجى زبان ہے اس كے مير یوٹ رہی تھی میں نے منہ ہے ہیں ایش کی آواز نکان کاؤں ہے لمی کو "و بکا" مارا میں نے جھے تھے بھری نظروں سے گھورااور چڑہ ہے ذرا فاصیر پر بیٹے گئی' میں نے چڑیا کواٹھ کر دوبارہ صافی میں رکھ دمانع دور نے سر ہلا کر میر می

یں وہارہ ہاہر دیکھنے گا میں نے سو بیاہ دت گرار نے کسے بارش کا تھیل شروع کر ویتا ہول میں اور میرے چھونے بھی فی ہم بھین میں بارش کے قطرے گئے کو کوشش کرتے تھے 'بیا ایک جیز رفتار بلکہ خوفاک تھیں تہ لیکن ہم تھیئے تھے اور انجوائے کرتے تھے 'بیا ہی بارش کے قطرے گئے کی دیت ہی بائدہ در ہاتھا کہ ایک بارد صحب ہوئی 'بی جیز یہ نے گری اور بیانا تھ کر چڑیا کی طرف لیکی 'میں مجم فور آمزااور بلی پر "دبیش جش" کی گوار چذری 'بل سہم کر رگ جیز یہ نے گئی 'میں نے چڑی کو شاکر چڑیا کی طرف لیکی 'میں مجم فور آمزااور بلی پر "دبیش جش" کی گوار چذری کر اور اور ایک میں نے چڑی کو شاکر رق کو تھا ہوئے کہ ہوئی تھا رہے کہ اس کے انتظار میں آتھ تھی جھا اس کے انتظار میں آتھیں جھائے کر کی ہوتی تھی ' بی تھی اس کے انتظار میں آتھیں بیائے کر کی ہوتی تھی ' بی تھی اس کے انتظار میں آتھی بیائے کر کہ ہوتی کو گوشش کر تی وہ تھی نے گر وہ اور بی اس کی طرف لیکن میں میں موقع پر بیکن کر اے بچ بیتا' بید تھیں بینی دریہ حک بارگ کی دارش کو تی کوشش کر تی وہ کہ کہا کہ کہا گئی کر دریا تھی ہوئی آگر کی کو ڈرانے بی معروف ہوگیا تکر میں کھیا میا کہا کہا کہ کہ بور ہوگی اس کے ایک بیائی کی کو ڈرانے بی معروف ہوگیا تکر بی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ بور ہوگی 'اب بیل بی کو ایک کو ٹرانے بیل میں جو کہا کہ کہا کہ کو ڈرانے بیل معروف ہوگیا وہ چڑیا کی طرف لیک تھی میں ہوگیا تکر بیک کو ٹرانے بیل میں ہوگیا تکر بی کی جو ایک فور آگے بر سے کا ساسد چارہ بر جس کے جو سے بول تو دوا کیل قدم اور اٹن گئی ' میں جو کلک کر گئی ہو جائی' یہ گہادر آگر جین کا ساسد چارہ ' جب کر کر کی ہو جائی' یہ گھی و تساس پر جھیٹ سکتے ہو تھیں آگر جو کر کہ ہو جائی۔ گیا کو دینا' بلی دائیں ، بوار کے سرتھ لگ کر کر کی ہو جائی۔ گ

یہ تھیں طوں پکڑ گیا پہاں تک کہ بیس پری طرح آنٹا گیااور بیس نے چڑیا کواس کے جو پرچھوڑ نے کا فیصلہ کر لیا ' بیس نے جاتی ہے مند موڑ سیا' بکل بیس حرکت ہوئی 'مزدور نے چودرہے مند ڈکالا تھنگو رامارااور کا پیٹی ہوئی آواز بیس جھے سے مخاطب ہوا ' ممیا آپ واقعی چڑیا کو بچانا چاہیے بیس پالچھرٹائم پیاس کررہے ہیں " بیس نے چو کمکراس کی طرف و یکھا ' اس کی سرخ آتھوں بیس جیب ضم کی ٹیٹ تھی ' بیس نے بال بیس سر بلادیا معزدور نے بکل کے اندر سے رسی کا ایک کھن اٹھالا میری طرف اپر ایواور آبستہ آواڈ بیس بولہ ''پھر آپ چڑیا کو باربار حاتی بیس رکھنے کی بچے بیل کو بائد دوری 'چڑیا محفوظ ہو جائے گی' آپ بہال رہیں بیاندرین " بیسے اس کی ججو پر بیس وزن محسوس ہوا ' میں معروف كالم نكارجتاب جاديد چې بدرى كے كالمون كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

نے رکی پکڑی اس کے سرے پر پھندا بنایا اور پھر آہت ہیں۔ بل طرف بڑھنے گا بی ایک قدم چھے بنے

گی ، جھے معدوم تھ گل بیس فٹ فٹ پانی بھر چکا ہے اور بلی باہر لکنے کار سک نہیں لے گی لاندا سے پکڑ نازیادہ مشکل

مہیں ہو گا وہ سرامزوہ ہی بیٹے بیٹے منہ سے آوازیں ٹھال کر میری مدو کر رہاتھ ایس بو نہی جلتے جتے بلی کے سریر

بیٹی گی : جب وہ پوری طرح میری رہ بی جس آگل تو بیس نے جیپٹا مارااور اسے قابو کر لیا بلی میرے ہو تھوں میں

سسانی لیکن بیس نے اس کے گلے میں بھندہ ذال کر تھوڑا سا کسالور رہی کادو سرامراو کان کے تالے میں اڑوس

کر چھوڑ دیا کار مولد کامیاب ہو گی اب چڑیا کو طاق میں دکنے کی ضرور سے نہیں تھی ابلی اس تک بی تی نہیں سکتی

تھی 'بلی آور مولد کامیاب ہو گی اب چڑیا کو طاق میں دکنے کی ضرور سے نہیں تھی 'بلی اس تک بی تی نہیں سکتی شرید کوشش کے بعد پھندہ کتنا ہوا تھوں میں ہواتواس نے مزید کوشش کے بعد پھندہ کتنا ہوا تھوں میں ہواتواس نے مزید کوشش کے بعد پھندہ کتنا ہوا تھوں میں ہواتواس نے مزید کوشش

بادش تقم کئی میں نے جو تے اتارے ' با تھ میں اٹھا ہے اور مزدور کا شکر ہے ادا کیا اور گئی میں انز گیا اُ سکتے موثر پر میں گاڑی کھڑی کھڑی کئی میں نے مری دوؤ پر فرن ایو ' ما ہے شکنل بند تھا میں رک گیا و ہیں رک رک میں نے اپنے آپ ہے سواں کیا ''کیا اب چڑیا محفوظ ہے ؟'' میر ہے دل نے گوائی دی ''بال جب تک بلی بند حی ہے اس دفت تک چڑیا کو کی خطرہ نہیں '' میں نے سو جا ''کیل تمام تر تدگی بند حی دے گئی میرے دل نے جواب دیا ''کل ہے کہیں 'بیل چڑیا کی کی خطر ہو گئی ' میرے دل نے جواب دیا ''کل ہے کہیں 'بیل چڑیا کی حک جا کی '' میں نے سو جا ''بیکر کل چڑیا کا کیا ہے گئی میرے دل نے جواب دیا ''کل ہے کہیں 'بیل چڑیا ہے کہ پر سو کھ جائیں گے اور وہ بی کھئے ہے پہلے اڑجا ہے گی '' میں تے سو چ' ''و نیوک تمام چڑیوں کو اس آئی میں مجمعت و رکار ہو تی ہے کہ کو کی ان کی خصے کی کی بائد ھو دے اور اس دور ال وہ اپنے ہو کھا لیں آگر انہیں سی مجمعت و رکار ہو تی ہو دور گئی ان کے جھے کی کی بائد ھو دے اور اس دور ال وہ اپنے ہو کھا لیں آگر انہیں سی مربی گئی ہو گئی کی دور گئی کی دور گئی کی جو گئی ایک میں ہی تو نہیں ' کسی میں گئی تو نہیں ' ہم بلیاں بائد ھے کی بجائے چڑیاں طرق میں دکھڑے ہیں ' سی کی مربی گئی ہیں نے سو جاکائی میں ہے کہی ہی کی مربی گئی ہیں ہی مربی گئی ہیں ' بیل سی کے سو جاکائی میں ہے کہی ہی کی میں اور چڑیاں بھی مرجاتی ہیں کہی ہو گئی میں ہی کو نہیں ہو کی بیا ہو کہوں کی جو ایوں کی میں دکھڑے ہیں ' کیل ہو کی کی اس کھڑے کی بیا ہو کہوں کی ہو گئی ہوں کو سی سی کھڑی کیا ہے میں کی بیان بائد ھو دیں' نے ملک بھی ترقی کی شاہر اور پر آجائے گااور ان کی حکومت بھی خطروں سے باہر نکل جائے گئی ہو گئی جائے کہا کہی کہی کی گئی ہو اور کی کو سیاس بائد ھو دیں' نے ملک بھی ترقی کی شاہر اور پر آجائے گااور ان کی حکومت بھی خطروں سے باہر نکل جائے گا در ان کی حکومت بھی خطروں سے باہر نکل جائے گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

جب یہ ریورٹ چیل تو میں یو نیورٹ میں میڑ ھتا تھا' جھےا چھی طرح بادے یہ ریورٹ ٹیلی کاسٹ ہوئے کے بعد بورے امریکہ میں بنسول کے اس متلقق جوڑے کی جہایت میں تحریک شروع ہو گئی بجنگلی حیات کیلئے کام کرئے والے اداروں نے فنڈز کا بندو بست کیا او لیاتی آلود گی کے خارف لڑنے دالی شظیموں نے حراتی ساحول کی صف کی کیلئے ٹاسک قورس بنائی م مشہر یوں نے تیل کے کھیز میں تھینے پر ندوں کو 'گور' لینے کی مامی مجری جبکہ امریکی حکومت تے اس تھلم تھنے ظلم کے ذ مہ داروں کو الزی ہے کثری سنز ادینے کااعدان کیا ان د نول امریکی اخیار استدادر رسائل دیجھتے کے بعد محسوس ہو تا تھا گر عرق کی حکومت نے این دوانسوں کا خون بہاادات کی تواصر یک تیسری عالمی جنگ چیٹر نے دہر جہیں لگائے گا' بہر حال مدو نیاکی خوش تصیبی تقی امریکہ عراق پر بمہاری تک محدود ر بواور کر دار ض بنسول کے جوڑے کے قصاص ہے جے گیا ان د تول میرے سمیت د نیا کے شمام فیم حواند دادر ر قیق ا غلب لوگ امریک کی جانورول میرندوں اور چرندول ہے ہدردی کے قائل ہو گئے مہمیں محسوس ہوااگر زندگی کے بارے میں ناانسانی ،ظلم اور زیادتی کے سیسے میں کوئی قوم حساس سے نتوہ صرف اور صرف امر کی قوم ہے ' یہ نضور جاریا نج ساں تک بر قرار رہا' جب بیں نے عملی زندگی کا سفر شروع کیاور زندگی کواپنی عقل ہے یر کھنے کا سلسلہ شروع ہواتو معلوم ہوادهامر کی معاشرہ جوانسول کے بیک جوڑے کی موت پرسوگ ہیں ڈوب گیا تھاس کے پاس دیا کے بٹراروں کا کھوں معصوم اور ہے گناہ لو گول کو گفن بیپٹانے 'ان کو دفن کرنے اور پھران ک قبرول ہر بانی چھڑ کنے کی فرصت نہیں ' ہوسکتا ہے میرے قار کین بیں سے چید حضرات اس دعوی کوایک مستی اورو قتی قتم کی جذبہ تبیت قرار دیں لیکن مشندے ٹھار اور متخمل صاحبان ادراک کوئسی دور دیراز علاقے اور تاریخ کے د هند کیے بیس بلکورے لیتے نسبکتے تئے ہتے وا قعات کا گھو تکھٹ اٹھائے کی ضرورت نہیں بیڑے گی اورال او گو ں کو ويده؛ ول واكر في كيلية 2003ء كي بعد كاعر اق اورا فغانستان اور 2008ء كافاتاكا في مو كلد من آت برهي ال قیل سپ کو 1998ء ٹیں جلاں آباد پر امر کی جلے کی طرف لے جاتا جابتا ہوں' جلال آباد ٹیس کڑم ٹام کاایک گاؤں ہے' وہ کڑم گاؤں جس میں گیارہا کتو بر1998ء کی رات تک زیر گی سانس میتی اور خواب بوتی تھی کیکن مجر امریکد کے طیارے اس کی قضامیں واعل ہوئے اور ایک ایک شن وڑنی 'ڈیٹرے ڈیٹرے شیر لیے اور ایک ایک شیشر موتے 25 بم كراكر جلے سكے موراس سے بعد كرم ميں كئے بھتے اعضاء 'جلى سراى تعشول اور بجر بجرى اينوں ك سوا کچھ ند ہیا' یہ مجر کا بنتی ' بیر جل سڑی نعثیں اور یہ کئے سیٹے اعمداء دیا کو چا جاد کر بتار ہے تھے ابھی چند محفظ پہلے پیاں دوسوز ندوانسان سالس لیتے اور خواب دکیھتے تھے ' جھے اچھی طرح یاد ہے میرے بک صی فی ووست نے 1998ء میں جادل آباد کے حبیتال میں 3 سال کا کیا بجیر دیکھ تھا اس کے قریب س کی ایک سالہ بھین کیشی تھی اوران دونول بچول کا بورا خاندان امر کلی بمباری کالقمه بین گیاتها ٔ و بیراس میپتال بیس به حمیت فی بیمی عقی مختین سال کی معصوم رحمت بی فی جس کا بوراجسم پٹیول بیں لیٹا ہوا تھا اس بچکے کا بھی و نیا میں کو کی اپنانہیں ہوتھا' می گاؤں میں صدوق خان تھا جس کے خاندان کے وس افراد شہید ہوئے تھے الل خان تھاس کے خاندان کے عمياره افراد شهيد موع سے ادر محمد شاہ خان تھا جس كے كمرے يا نج افراد شبيد موع سے سے كيرسب لوگ بيكماه جى تق اور معصوم بھى لىكن معصوميت وكيف اور يا ئناتى جا عيت كيلئ و التحصيل جا بيس عمير جا يا اور يهى وو

چزی میں جو طاقت کے یا س تیس ہو عمل۔

میں ان ونوں کڑم گاو پر براتر نے والی قیامت کو اپنی زندگی کا خو فناک ترین دافعہ سمجھتا تھ سیکن بجرنا کمیں الیون کے بعد مربکہ نے بورے فف نشال کو کڑم گاؤں بنادیا 2001ء کے دسمبراہ ر2002ء کی جنوری میں بورے ا قغانستان میں لا کھوں تعشیر بگھری سڑی تھیں اور ان کی تدفین کا کوئی بندہ ہست نہیں تھا میں نے مار ہا ٹیلی ویژن چینلز براہی نعشیں اور تیا ہی دیکھی اور ہر بار میرادل خون کے آ نسورہ تاریا کھر میں نے عراق برامر کی جڑھائی سے منظر و کھیے اور اپنی آنکھوں ہے شیر کے شیر تباہ ہوتے اور پر باد ہوتے و کیے 'امریکہ نے پانچ بر سول میں عراق کے بندرہ ل کہ لوگ مار دینے عراق کے جارشیر صفحہ ہتی ہے مٹ کتے اور سینکڑوں گاؤں ہو تد خاک ہو گئے اور پیر میری گناہ گار آنکھوں نے فاٹامیں امریکی میبزا مکو س کی جاہی دیکھی ۴ فغانستان کے نامعلوم مقام ہے ایک میبزائل اڑ ٹااور فاٹااور تی کی علد قوں کے کمی شرکمی گاؤں بیس نتائی کھیلا کر بچھ جاتا امریکیہ نے چھلے ٹین ہرسوں بیس مدارس کے بے شار نمیتے بچ ں کو قتل کر ویا ان بچ ں کا داحد قصور فمازیں 'قر آن مجیداور داڑ صیال تھا امریکہ کا خیں ہے د نیا کاہر واڑھی والا مسمان نوجوان اسامہ بن لاون ہے اور اگر امر کی تو یوں اور میز الکوں نے واڑھی والے بد نوجوان شتم ند کئے تو بد نوجوان کسی بھی وقت اسریکہ اور پور ب کی بربادی کاباعث بن سکتے ہیں 'اسریکہ کی اس سوچ ٹاپیاف قیہ ہو تا جار ہے اور پر تشمتی ہے ہماری این افوات اور حکومت ہمی امریکہ کی اس سوچ کا حصہ بنتی چلی جدیں ہے۔ ہم نے آپائلی علد قول اور سوات شاسیے عی لوگوں کے خلاف آمیر یشتر شروع کئے 'ہمارے حکرانوں کے '' کیا اور نائن ایون ہو سکتا ہے'' جیسے بیانات کا نتیجہ ہے میٹو فواج نے ٹینک اُتو پیل اور فور سز یاکٹ نی سرحد میر پہنچا دی جیں اور وہ قبائلی علاقہ جات پر گور باری کر رہی جیں امریکی جاسوس طبارے بروازیں کر رہے جیں اور مقامی ہوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں جبکہ آنے والے چندو نامین کی الار منگ ہیں۔

یہ سارے رویے فسو ساک اور ورو تاک ہیں لیکن ان ورد ناک اور افسو ساک رویوں سے مقابلے میں اصل دروناک اور افسو ساک رویوں سے مقابلے میں اصل دروناک اور افسو سائریکہ کے جن شہریوں نے 1990ء میں بقسوں کے ایک جوڑے کیلئے آسان سریر افسان ساتھوہ آج ہزاروں بلکہ لاکھوں ہے گناہ مسلمانوں کی ہلا کست پر کیوں خاموش ہیں ان اوگوں کو عراق افغانستان اور قبائل علاقوں میں مرتے ہوئے لوگ نظر کیوں خہیں آتے جانبیں و ہشت گردی کی آڑیں ہے گئاہ اور معصوم موگوں کا قبل عام نظر کیوں خبیں آتا؟ کہیں ان لوگوں کا بیہ قصور تو شیل کہ بید انسان ہیں بنس خبیں مسلمان ہیں جائور خبیں اور یہ عرائی افغانی اور یا کتانی تی ہیں ہور ب اور امریکہ کی پائٹو یدیاں اور سے خبی امریکہ اور بورپ کے پاس 1990 میں بنسوں سے جوڑے کیا ہاں اور میں بنسوں کے جوڑے کیا ہان مرتز وردم توڑ نے انسانوں کی ہلاکت پر خاموش ہے اس امریکہ اور سے دیں بیسوں بورپ کے پائل ان مرتز وردم توڑ نے انسانوں کی ہلاکت پر خاموش ہے اس امریکہ اور بورپ کے پائل ان مرتز وردم توڑ نے انسانوں کی ہلاکت پر خاموش ہے اس امریکہ اور بورپ کے پائل ان مرتز وردم توڑ نے انسانوں کی ہلاکت پر خاموش ہے اس امریکہ ورپ کے بیں ہورپ کے بائل ان مرتز وردم توڑ نے انسانوں کی ہلاکت پر خاموش ہے اس امریکہ ورپ کے بیں اور بیلے کوئی دفت خویں۔

مروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

میرے ایک ووست چندوں قبل سنگا پور گئے اور وہاں ان کے ساتھ ایک جیب واقعہ بیٹی آیا۔ میرے یہ ووست منگا پور میں نیسی میں سفر کر رہے تھے اور ران سفر نہیں سگریٹ کی طلب ہو تی تو ہوں نے نول کر جیب سے سگریٹ کا ڈیسی میں میں میں سے جن کر ایک سگریٹ کا اڈ سگریٹ کو انگو شے اور شہاوت کی انگل کے ور میان مس کر نرم کیا اسے دو توں ہو نوٹ میں وبایا کا تیمر جلایا لیکن اس سے قبل کہ شعلہ تم باکو سے بھی گیر ہو تا کیک ورائے ور تی اس کر نرم کیا اسے دو توں ہو نوٹ میں وبایا اور تم یا کو تو شی سے منع کر دیا۔ میرے دوست نے قلا کیٹر نیچے سرکایا اس میں وبایا اور جیرانی سے اس ناور شاہی تھم کی وجہ وریا فت کی۔ ڈرائیور نے سرو سگریٹ ہو تا کہ جو با سے بھی جواب ویا "سر سنگا پور میں تیکی ہوں بیس تم باکو تو شی جرم ہے "۔ میرے دوست نے آگے ویجھے و یکس نیسی ساتھی سڑک پر دواں دوال تھی وور دور حت کسمی دوسری گاڑی کانام و نشان تیش تی میرے دو سست نے اس کیسی ساتھی سڑک پر دواں دوال تھی وور دور حت کسمی دوسری گاڑی کانام و نشان تیش تی میں میرے دو سست نے الطمینان کا سائس مجر اادر جلکے میں کہ انداز میں ہوئے ہوئے انداز میں ہوئے گا؟" در بیور نے فررا ہر یک بی بوکل رکھ ویک رہا ہوں کی جرج نے دور دو تارکول کی ساہ سڑک پر ہراکر رک گئی در ایک میں سرک پر ہراکر رک گئی در ایک میں سرک پر ہراکر رک گئی در ایک میں دور کھی کی درباہوں گئی در دور کھی کر دور کھی کی درباہوں گئی در دور کھی کر دور کھی کر دور کھی کی درباہوں گئی در دور کھی کر دور کھی کر دور کھی کر دور کھی کر دور کھی کی درباہوں گئی در دور کھی کر دور کھی کی دور دور کھی کی دور دور تاکی دور دور تاکہ کر دور کھی دور کی دور دور کھی کر دور کھی کی دور دور کھی کر دور کھیں کہی کر دور کھی کر دور کو کر دور کھی کر کھی کر دور کو کر دور کھی کر د

آب چند سومیل پر محیط سنگا بورے لے کر لا کھوں مر لع میل بر تھلے امریکہ تک دنیا کے تمام جدیدادر مبدّب مم مک کو د کھیر لیجنے 'انہوں نے احتسانی عمل کو چنداداروں 'چندافراداور چند عدالتوں تک محدود فہیں رہنے دیاتھ' انہوں نے سے ہر مخص تک کھیلادیا تھا اسے اکاؤنٹیٹی ہورو کا حصد بنادیا تھا انہوں نے ہر مخص بر فرد کو عدل ٹائم رکھنے'ا خنساب کرنے اور برائی کو زبان اور ہاتھ کی طافت سے روکنے کاشعور وے دیا تھالبندا آج وہوں لوگ پولیس کا نظار نہیں کرتے خود آ گئے بوہ کر خلاف شایطہ حرکت کرنے دالے شخص کو "ایکسکیوزمی ملم پہ دیتے ہیں' اسے روکتے ہیں' اسے ٹو کتے ہیں'اگر وہ ٹو کئے کے باہ جود شمیں برکیا تو پھر قالون نافذ کر نے واسے ادارول کو اطان ع وے دی جوتی ہے جس کے بعد گرفتاری میشی اور سر اکاعمل شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس سے پر عکس ہم یا کستان میں احتساب تمبیعثن بناتے ہیں اور سیف الرحمن کو اس کاسریراہ بنادیتے چیں 'پھراس پر کر پیشن اورا قدام قتل کا نزام نگاتے ہیں'ا ہے اہٹر کھی جیس میں بند کرتے ہیں اور احتساب کمیش کا پورڈ اتار کر اس کی جگہ قومی ا ضب ہو رو کا بنیر نگادیتے ہیں' جنر ل احجد حسین کو اس کاسر ہر اہناتے ہیں اور پھر را حدیاتہ او کی نالیوں سے لے کر میلی کاپیٹر کی خریداری تک کر پیٹن کے بڑار وں کیس ان کی میز میرر کھ کر معجز وں کاا تتھار کرنے گلتے ہیں لیکن گھر چیئر مینوں پر چیئر بین پدیتے رہیتے ہیں لیکن ملک بیں اختساب کاعمل تھمل نہیں ہو تا پیال تک کہ تی حکومت ستی ہے اور وہ میپ کو پاکستان ریلوے جبیبا فضوں ادارہ بناوی ہے لیکن ہم روز اٹھتے ہیں اور اس امید مرد دروازہ کھول کر بیٹیر جاتے ہیں کہ ابھی کوئی فخص گلی میں واخل ہو گا اور ہر گھر کے سامنے رک کراعلہ ان کرے گا''لو گو! ا منساب ہو چکاہے "اور ہم ہوگ اٹھ اٹھ کرایک دوسرے سے گلے ملیں گئے آیک دوسرے کو مبارک یاد دیں گئے اور پھراطمیناں سے سوجائیں گے۔ ہتا ہے کیا پید ممکن ہے کیا پیر ہو سکتا ہے؟۔

یقیں سیجے جب تک س ملک کا بی بید احتسانی عمل کا حصد خمیں بنا اجب تک تمام موگ جرم اُمد عنوانی اب میں فی ا کر پشن اور اختیارات سے تجاوز جیسے گن ہوں کے حلاف سید سیر خیس ہوئے جب تک مام آو می قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کریے خمیں کہنا "سرآپ یہ خمیس کر سکتے کیو تک جیس آپ کود کیے رہا بوں "اس وقت تک ملک جیس احتساب کا عمل تعمل خمیس ہو سکتا اُس وقت تک پرائی کی زنجیر حمیس توٹ سکتی ہور جرم کا پراسیس ختم قبیں ہو سکتا خواہ آپ ایک عام سی پہیچ بین کی چوری کی سزائیاتسی رکھ دیں 'ملک بین احتساب کے ایک سوسولہ ادارے ' چار لا کھ عدالتیں اور ایک کروڑ پولیس شیشن بنادیں 'آپ ہر گھر کے سامنے نکنٹلی لگادیں ہو پھر پر طاشہ سمیت یوری و ٹیاکو کر پیش کی نئی تعریف وصح کرنے پر قائل کرلیں۔

ہم میں سے اکثر یوگ ایک دوسرے سے ہو چھتے ہیں 'ہم اس صور تخال سے کیسے بہر نقل سکتے ہیں؟اس موال کا جواب بہت آس ن ہے "ہم اس ملک کی تماشائی کلاس کو"موبل تر "مریں "ہم اسے بتائیں ساملک جہاراہ اوراگر تم اس ملک کو بھی نے کیلئے بہر نہ نکلے تو یہ ملک بر باد ہو جائے گا 'جون میں کردیمی میں چندوا قعات ہوئے تھے ' کراچی کے چیمرلو گوں نے ڈاکو ؤں کو کیٹر کر سرے عام آگ لگادی متمی مجموبہ ایک افسوس ٹاک واقعہ اور شاہ کن ر جان تھا کیکن اس کے حتیج میں کرا جی ہیں ڈا کے کی دار واقیل یہت کم ہو گئیں کیو ہی جکیو نکہ ڈاکوؤں کو معلوم ہو ا میں عام شہری مو بلائز ہو چکا ہے اور اے جہال کہیں کو کی ڈاکو نظر آتا ہے وہ اے پکڑ کروہیں جلادیتا ہے چنانچہ جن ڈ کو و پ کو یوسس' تھا نے اور عد مثیل نے ڈرا سکیل ووڈ اکو عجام کے خوف سے گھروں بیل دیک کربیٹر گئے۔ آ سیاد و دن پہلے کے واقعہ کو ہی لے لیجے 15 جولائی 2008ء کو لی ٹی می ایل کے ملاز میں نے تخواہوں میں اضافہ نہ نہ ہوئے کی وجہ سے ملک گیراحتی کی اٹیلیفون ایکھینچوں کو تاہے لگائے اور اسلام آبو ہیڈ کو ارٹر کے سامنے دھر تا دیا'اس دوران ملاز بین نے حکومت مخالف نعرے نگاناشر وع کر دیتے جنانجہ رینجرز نےان پر آ نسو کیس تھینگی ادر ما تھی جارج کیا مجوایا مداز بین نے ریجبر و کے الجکاروں پر پھراؤ کیا ہوں نی ٹی سی ایل کا بیڈ کوارٹر میدان جنگ بن کیا اس جھڑ ب ٹیل لی ٹی سی ایل کے 25 سے زائد کارکن اور رینجرز کے وس ابلکار زخی ہو ہے اور تادم تحریر ملک مجرکی ٹیل فون ایکنچینجز بیند بردی ہیں۔ ہید واقعہ ثابت کر تاہے جب عوام کوعدالٹیںانصاف ور سکمران حقوق تنہیں دیت تو وہ قانون این باتھ میں لے سے بیں اور وہ الانے مرنے کیلئے تار ہو جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بہ سجھتا ہوں میں رہجی ن غلط ہے کیونکد اس نشم کے رجحانات ملکوں کو خانہ جنگی کی طرف ہے جایا کرتے ہیں ' قانون نافذ کر نا تاتون کے اداروں کا کام ہے عوام کو حقوق کی فراہمی حکومت کا فریضہ ہے اور انصاف قائم کرنا عدائتوں کی و مد داری لیکن جب تھائے ' حکومت اور عدالتیں کام ند کر رہی ہوں تو عوام کو ضرور مو بدائز ہونا ہو ہے آگر اس نازک۔وقت میں عوام بھی بے حس ہو جائیں سے تو تھ ملکوں کو ٹی ہی ہے کوئی نہیں ہی سکتا۔

میری محکومت سے ور ٹوامت ہے وہ عوام کو حقق آن اور انصاف وے کوہا ٹیل جرائم کے خذف موبدا نزکر سے کام آو می کو جرائم 'برائی اور لا خاتو نہیت کے خلاف ابھارے کاسے جرائم کے خواف جہاد کرنے والے اواروں کا حصد بناسے تاکہ طک آھے بوجے آگر ہم نے 16 کروڑ ہوگول کو صرف تماش کی بنائے رکھا تو پھر میہ حکومت وا تھی بحران کا شکار ہوجائے گی اور بھارے اور موت کے درمیان زیادہ فاصد نہیں رہے گا۔

یہ افکرار کی ٹریجڈی ہے ' شاہوں کی قربت میں امام بوست ہوں 'نصیرالد س طوسی جز ل جشیر گلزار کیائی 'شخ رشید یا پگر اعجاز الحق اختلاف رائے جمیشہ مزاج شاہ کے تالج ہو تا ہے اور بڑے سے بڑا، کم 'بڑے سے بڑا فلا سفر'' بؤے سے بردادا شور اور براے سے برداجر نیل بھی بدب صفر بگوش شاہ بو جاتا ہے تو بھروہ اختاد ف کی ما فت کھو بیشت ہے 'یاد شاہوں کی صحبت میں تو کلمہ حق کہنے کسنے بھی شاہ کی اجازیت در کار ہوتی ہے البذاجب تک اقتدار کا سورج سوہ نیزے برر بتاہے بوے سے بواحق گو بھی فقط چٹی لکھنے اور جلال شاہی کے وقت سر جما کر جید جات بیٹے۔ بیٹے یر اکتفاکر تاہے کیو نکہ دو حانیاہے اس وقت سراٹھانے کی جر اُت کی تواس کاسر سلامت نہیں رہے گااوراً کر سر نے تھی گیا تو بھی دہ قربت شاہی ہے ضرور ہاتھ دھو بیٹے گا در طاہر ہے ایوان اقتدارے باہر کھڑے سیاستدانوں ادر وریا کے خٹک کناروں پر بیزی مچھی میں کو کی فرق ٹیس ہو تا تقربت شای میں زندگی بسر کرنے والے لوگ اس مول اوراس ماحول کے سروٹو کول ہےا ہے آشنا ہوتے ہیں کہ اگر انہیں مجھی ماد شاہ سلامت خود بھی اختلاف رائے کا حق عنابيت كر دس توجعي وه ديث لكصته تك بمي محدود رجية بين كيو نكه وه جامية بين المتلاف كامير متل سمى جميء فت كسنا في میں تبدیل ہو سکتا ہے اور افتدار کے بیورٹوں میں گستاخی کی سزا موت ہوتی ہے 'جسمانی یا سیاسی موت اروشن خیال اوروسعی علیب یاد شاہ ڈاکوؤل کے اس سروار کی ظرح ہوتے ہیں جس نے ڈا کے کا یک منصوبہ بنایا ایسیے ساتھیوں کے سامنے رکھناور آخر ہیں ہے جھا ڈاکر کسی کواعتراض ہو آؤوہ کھڑا ہو کراختلاف کر لیے جیں بڑالبرل سردار ہول' میں ا ختلہ ف رائے کو ہمیشہ پیند کر تا ہوں' سروار کا علان س کر ایک نوجوان ڈاکو کھڑا ہوااور جر اُت ہے بولہ ' میہ ایک بالکل خام منصوبہ ہے اور مجھے یفیں ہے اس منصوب کے آخر میں ہم سب پکڑے جائیں گے مردار نے بڑے تھل ہے اس کی بات سی اور جب وہ توجوان خاموش ہواتو سروار نے جیب ہے ریو بور ٹکالہ 'توجوان ڈاکو کے سر کا ثنانہ لیااور کولی چیا دی اوجوال چیسے کر کیا سردار نے ریوالور کی تلی بر چھو تک ماری اور پیدر یو جھتے ہوئے ساتفيوں كى طرف د كھ كر بولا "كسى اور كواعتراض ہو تووہ بھى كھڑا ہوجائے"۔

معروف كالم نكارجتاب جاديد چوبدرى كے كالموں كالججومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ماں مجدیر فوج کشی کی جارتی تھی تواس وقت آپ او گ کہاں تھے اکسیاس وقت کیول نہیں ہو لے جاس وقت مدر پرویز مشرف اور شوک میں اور قی سے ان کے ہر فیصلے پر صحد پر ویز مشرف اور شوک سے ان کے ہر فیصلے پر میں مدر پرویز مشرف اور شوک کی آپ کواپی شاطیوں کا حساس بھی ہوگیاہے اور آپ میں اعتراف کی ہر اُسے بھی پیدا ہوگئے ہے اور آپ میں اعتراف کی ہر اُسے بھی پیدا ہوگئے ہے اور آپ میں ا

و نیاش کے کاایک دوراور ایک دفت ہو تا ہے اگر کے اس دفت اس دور میں نہ بول جائے تووہ کے انکشاف تو کہلا سکتا ے لیکن کچ نمیں 'دنیا میں ستر اط کہدے کا حق صرف اس شخص کو پینچناہے جوائیشنٹر کے اس قیدی نے میں اس وقت زہر کا بیانہ ہے جب اس کے شاکر و فرار کے سنے دروازے کھلوا نیکے ہول اور منصور معی صرف وہی شخص كبلا سكتا ہے جو موسط كو التي رفيج اپني طرف بوستاء كيھے ليكن مسلس انالحق كے نعرے مگا تاريخ بمجھا فسوس تو اس بات کا ہے کہ بھارے ملک میں سامند ان تو بہت ہیں ابوالفقتل طوسی اور ابولوسف بھی بہت ہیں انکشا فات کر نے والے حق تھو میچی بہت جیں سیکن سقر مداور منصور کوئی شہیں اور یہ سیج ہے قوموں اور ملکوں کو جاہر سلطات کے سامنے چٹیں لکھنے واپ ایو یو سف اور انکش ف سرے واپ یو تعصل کی کٹیل بلکہ وریادوں میں بچ یوینے دالے ستر اطاور وقت کی دہلیز سے حق کینے والے منصوروں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس معالم میں ایک بدقتمت قوم ہیں اور ہمارے تمام باطمیر سیاستدانوں کا منمیر صرف ابوزیشن بیں جاکیا ہے ' یہ لوگ افتدار ہے فارغ ہوکر بچ بولنا شروع کر دیتے ہیں' معانیاں، کُلنا شروع کرویتے ہیںاور جوں بی انہیں، فترار ہیں شامل ہونے کا دوبارہ مو تع ملتا ہے بداوگ اپنے منمیر کو کسی کہری کھ تی جس جائیتے ہیں 'بداسے زبین کی سامتہ تہوں بیس دفن كروية بيل اورجب تك اقتداري ان كي شراكت برقرار بتى بيدوك بادشاه سوامت كي بدي ي يوي شطى اور بدی سے بری صافت پر سر بلاتے رہے ہیں واہ داہ کرتے رہے ہیں لیکن جو ب بی بادشاہ سلامت کے بیچے اور وانت جھڑ جاتے ہیں آوان مو کول کا عظمیر دوبارہ جاگ اٹھٹا ہے اور یہ میں نے کہا تھ اہیں اس آپر بیٹن کاعل شات اور میں نے ہزا سمجھ یا تف کاراگ الاسنے لگتے ہیں "ہم حقیقتا کے ایک بد قسمت قوم میں بیسے ہمیشہ نماز کے بعدوضو ماد آتا ہے اور تہ فین کے بعد عشل۔

میں حاتی صاحب کو پچھلے دس پرس سے جاتا ہول' ماجی صاحب دائم الرض ہیں 'ان کا چگر سکڑ کر بندرہ فیصدرہ کی تھا'وہ چھے ٹی ہر سول سے ہر بھتے پیٹ سے چار بوتل پانی نظو تے تھے' ن کے گر د سے تقریبا ناکارہ ہو کیے تھے' وہ یک وقت میں آو سے سائس سے زائد خوراک نہیں کھ سکتے تھے ان کے پھیپروں میں اکثریائی مجرجاتات جس سے احمیل سرائس لینے میں وفت ہوتی متعی کتا ہے۔ اس قدر متعی کہ مارز م انہیں اٹھ کر نوا کلٹ کے جاتے ہتے۔ ' ڈاکٹروں کی کوششوں ہے بھی سال جید مبیتے بعدال کی طبیعت ذراہ مریکیئے سنبیس جاتی تھی توہ چھڑی (ڈیٹرے) کی مدو سے اٹھ کر پیٹھ جائے تھے اٹین پرس میلے کیب بلروه پالکل شکدرست ہو گئے اوران و تول پیس وہ چھٹری کاسبارا ے کر بیز ہے کر می تک بھے جاتے تھے اپ بیاری کے دور س حاجی صاحب کی رندگی کاسب ہے. تیماہ قت تھا کیہ ے جی صاحب میرے ایک قریبی وہ ست کے دائد میاں 'خاند ٹی رئیس میں اورانہوں نے بیڑی مجر پور زندگی کڑاری تھی' مجھے حمیمی طرح ہو تھا جار ماہ قبل میں نہیں سمام کرنے کیلئے ان کے کمرے میں گیاتھا 'وہاس وقت ایٹ کر ریڈ ہو کی ناب تھم نے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رعشے کے بعث ناب ان کی کر فت بیل اوری تھی میں نے ہاتھ آ محے بیٹھ کر ناب تھ کی اوران کی مرضی کاشیشن لگا کر رید بوان کے سروٹ نے کہ ویا ممتوبیت سے حاجی صاحب کی آتھوں میں آنسو آشنے جبکدان کی ہے ہی اکھے کر میراحلق ختین ہو کمیا میارہ بعد بی ہاں صرف جدراہ بعد میں ان کے گھرواخل ہوااور عاجی صاحب کو سپارے کے بغیریان میں چہل قدمی کرتے دیکھاتو حیرت ہے میرا منه کھل گیا' میں لان چیئر پر بیٹھ گی' ہاتی صاحب نے دور سے ہاتھ بلد کر جیمے خوش آیدید کہا اور خووا ک طرح واک کرتے رہے ' دسواں چھیرا مکمل ہوتے ہی وہ مڑے ادر آہت آہت تھے ہوئے کر سیول کے نزدیک یو جھی اور پھر مسکراکر میرے سامنے بیٹر گئے امیں بھی بیٹر گیا ماجی ساحب کے ماتھے پر ایسنے کے قطرے جمک رہے نتھے آگر دین میں صحت مشد واکوں جبیبہ تناؤ تھااور آواز میں راجیونوں کی رو بتی گھن گرئے تنتی کیا۔ رم نے دن کے کندھوں پر تولید ڈال دیو' حامی صاحب نے رسمو کر مند صاف کیااور بنس کر بولے '' میں تہاری مریش نی سمجھ ر با بو ل 'تمبياری چکه کوئی بھی ہو تاتواس کا بین روعمل ہو تا''انہوں نے توليدوائيں کيااوراشارے ہے جيمري لانے کا تھکم دیو' ملازم امرود کے پیڑ کی طرف چل بیڑا۔

معروف کالم نگار چناب جادید چوبدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کھایا میں اُور میرے ڈاکٹر خیران روسکتے اُسکے روز میں نے اس بچے کو ہوسٹل میں وافل کرادیا اس شام مازم نے مجھے ٹوائلسف سے جانے کیسٹے اٹھایا تو میں سہارے کے بغیر پانگ سے اٹھ گیا میں ٹوائلٹ سے واپس آیا تو میں نے مازم ہوائے اور انہیں کل تک ایسے پانچ سے لانے کا تھم وے دیا جن کااس دینا میں کوئی ند ہوا ایکے روز یا پچ بچے انہے میں نے انہیں بھی اس سکول میں وافل کرا دیا ''عابی صاحب فاموش ہوگئے۔

" گھر کی جواحد جی صدحب "میں نے بریثان جو کر ہو جھا" پھر مہسب یکھ جواجو تہمارے سامنے ہے "میں اپنی ٹانگوں یر چل رہا ہوں کھانی رہا ہوں اور تعقیمے رگار ہا ہوں " جاتی صاحب نے چیٹری گھاس پر سیسیکی ممرسی سرکائی اور کمر سر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوشجتے میں بھی کھڑا ہو گیا وہ مسکرائےاور کھنگتی آواز میں بولے" تم بیٹھ کر جائے بیو میں نے ابھی مزید دس کھیرے گانے میں "میں بیٹر عمیا' حاتمی صاحب سینہ تھیلہ کر گانا ہیا کی کہار یوں کی طرف چال بڑے۔ ''حاجی صاحب متباط ہے چلیں کہیں کرنہ جائیں ؟''میں نے انک گائی' جاجی صاحب نے مڑے بغیر فیتریہ گاراور اس طرح کے کبوتروں کی طرح جیتے جیتے ہوئے "میں اب نہیں گروں گا میں گر میانوان چھ بیتیم بچوں کوہر مہینے ہرار رویے کون دے گا میں حمین گرول گا اب میں اس وقت تک حمین گروں گا جب تک سے بنچے اپنے ستر قد موں پر کھڑے نہیں ہوجاتے " عابی صاحب گذاب کی کیاریوں سے قریب پنٹی کر رک مجھے 'میری طرف دیکھ اور ذرااو ٹی آواز میں یو لے" قدرت ٹیمول کو حیو دُل وینے والے در خنوں کے سائے میے کر دیاکر تی ہے ' یہ میرا تجربہ ہے "وہد کے اور میری طرف مزکر ہولے"ان ن کو مقصد زیدہ کھتاہے "جب میری رندگی کے سارے مقصد دم تو رُ مُنے تو میرے جسم کے اعضاء مجی ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو مجھے تھے کیکن جب بٹل نے بتیم بجوں کی تعلیم کواپٹی زندگی کا مقصد بنالیا تو قدرت نے میری تو نائیاں مجھے واپس کردیں میں اب محت مند بھی ہوں اور خوش بھی متم تمام ہو گوں کو میرا ہید پیغام و ہے دواگر وہا تھی مصحت مند 'خوبھ سے 'تو نااور مطمئن رندگ گزار نا جا ہیتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا کو کی اچھا سا مقصد حلاش کر میں 'وہ کسی بیٹیم کے سرمر ہا تھے رکھ دیں' وہ کسی بیوہ کے رزق کا بندو بست کر دیں' وہ کسی قیار کے سنتے دواء دارو کاا نظام کر دیں' وہ جھو کو پ کیسے رو ٹی کاسلسد شروع كروي اور پچھ نبيل قوده س بيس پيماي در خست نگادي اور روزانه در شقول کوياني دينا شروع كر دي الله تعاليا اس نيكي کے صدیتے انہیں کمی عمر صحبت مند زندگی اور خوشمال وے گا' حاؤسپ کو بتاد واللہ تعالٰ بے مقصد ہو کو رکوا بنی زین کا بوجھ سجھتا ہے چنانچہ وہ انہیں زیادہ مہلت نہیں دیتا" حد کی صاحب نے تمریر ہاتھ رکھ اور دوبارہ واک شروع کروی میں انہیں جیرت سے ویکارہا عالی صاحب نے چکر نگایا اور پھر پولے "فیکی انسان کی صحت اور صدقہ زندگی بیں اضافہ کر تاہے اور بیل فقدرت کے اصور کو سمجھ گیا ہوں "میں نے ہاں بین سر باریا اٹھا میں ج صاحب کو سوام کیااوران کے گھر سے باہر آئی۔

معروف کالم نگارجتاب جادید پید بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

سننزل بيل كوجرانواله مين قيد مزائ موت كے قيدي اسحاق ويد ناظر حسين فياسية قط مين مزيد لكما" جاديد صاحب!My strugale for freedom! و کیھنے انسان کے اندر محبت کا یک فطری جذمہ ہے وہ جہاں سمجھ عرصه ربتا ہے وہاں کے انسانوں ہی ہے ٹیس بلکہ درود بھار تک کو یاد ر کھتاہے اور مصیبت کے وقت گزرا ہواوقت تو بندہ بھوں ہی تبیس سکتا۔ ہیں جن کو مخاطب کرنے جارہ ہو اوہ بھی بھی ہماری طرح قیدیش مصیبت کے دن کاٹ رہے بتھے لیکن اب وہ آزاد میں اور اللہ پاک ان پر مہر پان ہے۔ نوراس و مّت و حافتدار میں ہیں' اللہ تعالی ان کو جیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ لیکن ہم قیری لوگ آئ کے حکمرانوں اور ماضی کے قیدیوں سے رحم کی ا میل کرتے ہیں 'سب سے میلے میاں ٹواز شریف صاحب دکریں وود ن۔اللہ آپ کو حیاقی دے۔ آ مین۔ کتا پ کا نام ہے "میری زندگی " محرم بریل کلنٹن ایل کلنٹن کی خود نوشت ایل کلسٹن تکھتے ہیں " یا کستان میں میر السّاب التجائی متناز سہ تن اس کی وجہ بیے تھی کہ وہاں حال ہی ہیں فوجی حکومت آئی تھی گھر پھر بھی مجھے یا کشان مبانا تھا اس کی گل وجوہات تھیں جن میں پہلی وجہ یہ تھی کہ میر الدادہ تھ بیس وہاں جیداز جلد عوامی حکومت کے قبام پر زورووں گا اور کشمیر بر کشیدگی کم کرنے کی بات کروں گا' دوسرا جنرل مرویز مشرف ہے کبور گا کہ وہ معزول وزیم اعظم تواز شريف كوسزائ موت شددي جن يراس وقت مقدمه كال ربائق" ميال نوازشريف صاحب الله كالاكه الاكلوار شكر ہے كه وہ بهرانك وفت آب ير نہيں آيا 'وں كى د عادُ سے 'عوام كى دعادُل ہے آب كال كو تخرى سے في كر نكل كئے ۔ ميرى آب سے در خواست بے 'آب يار بعث بيل ييند كر سزائے موت كے قيد يول كو ضرور يادر كھئے گا'ہم آپ سے رحم کی ایل کرتے جیں آبکہ و فعہ عام معافی کا علان کیاجئے 'سزائے موے کو تیدیل کر کے 25 سال کرویا جائے ایب میں ذکر کروں گازردادی صاحب کا۔ آپ واقعی بہادرا نسان جن اُنتاز اصد مد ہو جانے کے بعد بھی آپ نے صبر و تحل کان صرف مظاہرہ کیا بلکہ پارٹی کو متحکم کیااور محترمہ کاجمہوریت کا خواب بورا کیا Dreamof democracy never die) جمهوریت کاخواب میچی فہیں مرتالے جناب محترم انقام زرداری) صاحب آب نے ایک عرصہ جیل میں گزارا اُ آپ کی زندگی کے جو ماہ و سال جیل کی نڈر ہوگئے وہ واپس نہیں آ عقتے خبیں عدائتوں نے تب کو متر مراور پھر ہاعزت بری کر دیو' لندیاک کا آپ پر خاص مطل و کرم ہو جمل جبیب مقد مد بنا و رئیب بری بیو گئے۔ جهری وعاہیے سب سے و ہے و نوریا میں عزت کی سب سے او تحج مندریر بیٹھیں ۔ آمین بیکن جمیں ضرور یاد رکھیں۔ ہم سب سے رحم کی ویل کر تے ہیں 'سب سے زیاہ واہمارے و کھ کوادر کو ب مجھ سکتا ہے؟۔ ایک دفعہ عام معانی کا علان کیا جائے 'سزائے موت کو ختم کر کے عمر فید بیتی پہیں سال کر دیا جائے۔ بعثو صاحب کو ایک جموئے مقدمے میں بھانسی وے دی گئی 'محتر مدصا حبہ ( نفدان کوجواز رحمت میں مجکہ دے )اں کے دل بیں سز ایج موت کے قید یول کیلے ورد تھالبڈاا نہوں نے برسرافکڈار آتے ہی سز ایئے صوت کے قیدیوں کے بننے عام معافی کا علان کر ویا تھا۔ جناب برائم مسٹر پوسف رضاً کیلاتی صاحب! آب دود ن باد کریں جب آپ بھی سزائے موت کے سلول میں مرہے۔ آپ کو توسامہ ہے حالات وواقعات کا علم ہے جب بعرے کی ڈیٹ نگلتی ہے' اس یو تختہ در ریزے جاکر بھائی دے دی جاتی ہے تواس دن ساری جیل افسو س کرتی ہے۔اس دن قبيدي جيل بين اپنے طور برچواپهائيين جلائے ' فاتحہ خواتی ہوتی ہے ' دھاکی جاتی ہے ' سپ جانے میں سر ساب كنتے بے كناد يوگ سوق جيڑھ جاتے ہيں۔اب وشاء اللہ آپ اقتدار يل جي اجم آپ سے سبولتيں نہيں و تلتے اور ند بی میہ مطابہ کرتے ہیں کہ آپ جمیں موہ کل کی سیوت وے ہیں۔ جناب پر تم منسٹر صاحب اہم یہ سہولتیں ہے کر افیت ناک موت نہیں مرنا جائے ہم تو آپ کے آگے یہ ور خواست کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ عام معافی کا اعلان کیا جائے۔الیک و قعہ اُلیک و فعہ ہم آپ ہے رحم کی ایک کرتے ہیں۔ پاکستان ہے سزائے موت کو ختم کر کے پیمیں سال میں تبدیل کیا جائے۔اللہ تعالی میری ہے آرزو بوری کرے۔جادید ہاشی صاحب! آپ بھی اس موت کے شہر سے واقت ہیں۔ جناب شیخ رشید صاحب الله پاک آپ کو بھی لمبی زند گی ' پیند ایمان اور افتذار نصیب کرے' جناب جاوید ہا ٹھی دور جناب شیح شید صاحب سیاست میں لیک دوسرے کے حریق میں لیکن جب سر سے موت کی بات '' ہے گی تو ضرور ہاد ہے حق میں بات کریں گے۔ بینا ب بیننی شید صاحب کا بدیواں ریکار ڈیر ہے کہ میں سرائے موت کو ختم کروائے بیلے ارباب اختمار کے سامنے آپ کے حل میں بات شاؤں گا۔ ہماری رع كي آپ كے ساتھ بين ميم آپ كو دوبارہ بارلين بين و يكنا جائيج بيں۔ جناب مش برحسين صاحب آپ بھی اس خوف کی کیفیت سے گزر بھے ہیں 'آپ کو دزاوت سے ٹھاکر کو تخزی میں کھینک دیا گیا تھا'آپ نے کہا تھا

معروف کالم نگار چتاب جاوید چو بدری کے کالموں کا تجو مد(Presented By A.W Faridi – September 2010)

آپ نے زندگی کی کئی حقیقتوں کو قید سے ولوں میں سمجھ تقدمیڈم عاصمہ جہا تھیرصا حدا اعظیم ان فی حقوق کی علمبرواد' آپ فے اپنی سالاند ربورٹ بیل گور شمنٹ سے در خواست کی ہے کہ سربجیت شکھ سمیت سزائے موت کے تمام قید بول کو معافی دی جائے جناب انصار میر فی صاحب آ آب جارے نے بہت کوشش ر رہے ہیں ا الله باک آپ کو جزادے گا' آپ نے ہمارے نے صدر صاحب کو سفار شات لکھ کروی ہیں۔ آپ نے سزائے موت کے ایک غیر مکی قیدی کو مع نی داوانی تھی جم سے کے تہد دی ہے مشکور بیں وود ن دور خیل جب آپ کی کوشش ہے یا کستان میں سزائے موت شمتم ہوجائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جیلوں کادورہ کی جموجرا نوالہ نیل میں آئے ہمارے مسائل کودیکھا ہم ہے ہدروی کی انشیاک آب کواس ٹیک کام میں کامیابی عصافر انسی۔ آ بین ر آخر بین عزت ما ب جناب صدر مشرف صاحب، آب برسل متی بوادرا بند کی رحمت رودن جب آب کا جہاز رن وے پر نہیں امر رہا تھا اور جہاز ہیں فیوں بھی شتم ہور ہاتھا' میں ہانتا ہوں آپ نڈر میں' بہادر میں کمانڈو ہیں' بہادر فوج کے بہادر کمانڈر ہیں لیکن موت کی جو وحشت ہوتی ہے' وہ لور جس میں موت اور زیر گی کے در میں ن بالکل ند نظر آئے والی مکیر کا فاصد رہ جاتا ہے موت کا خوف ۔۔۔رب قرآن میں فرما تاہے کہ جب کطے سندر میں تمثقی ڈولتی ہے تو موت سے خوف ہے تم کس بستی کو یکارتے ہو ' جناب مدر! آپ کی زند گی میں چند سكنتر كيلتي وه لحد آيا اور جوكر كرر كيا" آب بهادر في "آب البت فقدم رب الله يؤك كا آب ير فاص فضل وكرم بوالیکن جناب صدر 'ہم کد حر جائیں' ہم اس موت کے شہر بیں موت کی چکی بیں موت کا تظار کر رہے ہیں' ہلا ہے سئے موستہ کالحد جدرہ سال میر محیط ہے۔ ساٹھد فیصد ہے گناہ موستہ کی چکیوں بیس گل سڑ رہے ہیں خدا کیتے ہمارے نے نرم گوشہ پیدا کریں 'اللہ نے آپ کوا فلٹیار دیا ہے' آپ کاایک فیصلہ پھین بزرار قید ہوں کی جان بحثی کاباعث بن سکتاہے' آپ کے ایک فرہ نادرایک دستخط ہے چین برار قید بول کی گر د نیں آزاد ہو سکتی ہیں۔ جناب صدرہم آب ہے رحم کی ایل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں یا کتان میں سزائے موت محتم کی جائے اور سرزائے موت کو عمر قید مینی بھیس سال میں تیدیل کیا جائے جناب صدر ااگر ہر طانبہ کے کہنے ہم ایک پاکستانی نڑاو برطانوی شری کو معافی ال سکتی ہے' انصار برتی صاحب کی سفارش برایک غیر مسلم کو معافی ال سکتی ہے توجم یاکت نیوں کو کیوں معافی تبیں فل سکتی۔ اللہ یاک آپ کادن ادارے سے زم کرے ہم آپ سے رحم کی اقال

جادید صاحب!واقعات سے اسلسل کو سمجھائے کیدے رب قرآن بیل قلم کی قتم، شاتے ہیں آپ کے پاس قلم کی مقتم بھائے ہیں آپ کے پاس قلم کی مقت ہے آپ ہماری آواز کو ارباب اختیار تک ضرور کہنچا ہیں۔ بیٹین کیجے اس تحریر کاایک ایک انقط بھین ہزار قید یوں کی قریاد ہے 'ہم رحم کی ایکل کرتے ہیں کہ ہمارے سے عام معد فی کا عاد ان کیاجائے آتوام متحدہ میں بھی سزائے موت کو شم کرنے کی مہم چل رہی ہے 'آپ اس ملک کے تید یوں پر بھی جہریائی قرمائیں 'محین ہزاد سزائے موت کے قید یوں سے چھے کم از کم وس ال کھ لوگ متناثر ہور ہے ہیں سے سے اب کے احسان مندر ہیں گے 'اسحاق ولد ناظر حسین 'عارضی قیدی سزائے موت 'بلاک نمبروو' مشرر جبل کو جرائی الہ۔

( توٹ: آپ ہے تصویر اور مستلے کا کیک دے و کیھ بیاآگر پھھ احباب اس مستلے سے دو سرے رخ برروشنی ڈالناجیا ہیں۔ تو یہ کام عاضر ہے ) مجھے چندروز قبل سنٹر بیل گوجر انوالہ سے مزائے موت کے ایک قیدی نے خط لکھا کے خط میں دو قسطوں میں آپ کے سامنے چین کر رہا ہوں۔ یہ تصویر کا ایک در جا ہوں سرز اے موت کے قیدی اسکان نے خابت کر نے کی کوشش کی جاری حیلوں میں بند سزائے موست کے 60 فیصد قیدی بیگناہ ہیں اور ہماری سابھی روایا سے اور قانون کی کمزور اول کے کہا ہوگا ہی گاناہ لوگ پھائی چڑھ جاتے ہیں۔ مزائے موست کے قیدی اس سابق کا کہنا ہے حکومت کو مزائے موت شم کر دیتے ہے میں جنہوں نے بورے بورے فائدان فی کی جانوں کے مطابق جانوں کی مزائے موسان فی ترق کر دیتے تھے کہاں یہ سوال بیدا ہو تا ہے کیاان موال کی مزائجی معاف ہوجائی جا ہے؟ دیم مال تھویر کا پہلار نے ہویا دو سرایہ کی سنا ہے اور عکومت کو اس شاسیت کو یہ نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہی میں سرات موت کے قیدی کرنا چاہتے کا کرنا چاہتے کا جس سابق الد ناظر حسین کا خط آپ کے سابس مشلے ہیں کرنا ہوں آس خد میں سزات موت کے قیدی کرنا چاہتے۔ میں اسابق الد ناظر حسین کا خط آپ کے سابس مشلے ہی گر رہا ہوں آس خد میں سزات موت کے قیدی کرنا چاہتے۔ میں ساب دور جذبات موج و ہیں آ بال خد میں سزات موت کے قیم کرنا جائے گر اور طرز تح ہر کو محدوس کے قیم میں سرات و رجذبات موج و ہیں آ بال خد کی کھول کے گر کی اور طرز تح ہر کو محدوس کے قیم میں سرات و رجذبات موج و ہیں آ بال خد کی گر میاور طرز تح ہر کو محدوس کے تیمام

' میں موت اور قیامت کے ون کے بارے ہیں لکھنے جارہا ہول' ہیں 12 ہائی 10 کی کال کو تھڑی ہے آپ کی ملہ قات پر ہوں' زندہ بندوں کا قبر ستن ہیں اپ موت دقص کرتی ہے جائے ہیں۔ آسہ س اس کا آناج نازندگی کی علامت ہے مگر ہمارے نام کے ساتھ منظ موت لکھا جانا ہے لیکن ہمیں اپنے انجام تک کینچنے کیسے بارہ تا بندرہ سال لگ جانے ہیں' ہمارے ہیں گارے ہیں گارہ تھا تا ان ہم مردی کی شدت ہیں چینچنے ہیں' ند مردی کی مسرت ہوئے ہیں۔ مز سے موت کے در و ز ہے پر گھڑا ہو تر مقررہ تاریخ کا تظار کر رہ ہو تا ہے گھڑا ایک وں موت ہے مدت تا کر نے کیلئے اپنی کی کوشش کر تے ہیں' یہ ان سے بو چینے جن کے پیادے تختہ وار پر مانتا ہے۔ مقدر ہیں پید ٹیس کیا ہے ؟ پکھ ہوگ مار نے کیلئے اور کی دی کے کیلئے اپنی کی کوشش کر تے ہیں' یہ ان سے بو چینے جن کے پیادے تختہ وار پر مانتا ہے۔ مقدر ہیں پید ٹیس کیا ہے ؟ پکھ ہوگ مور ہونے ہیں' میر ایس ہے ایک آئی قدر ہیں سے ایک آپ بیل سے بار کی المید کے کر مشکول کیا ہے گئی میں موجود نہ ہوں ان بی اللہ کے درد میں بندوں میں سے ایک آپ بیل سے بیل ہوگی المید کے کر مشکول کیا ہے کہ در پر کھڑا ہوں' مید ہے کہ آپ جیوں بہتے ہیں' میر ایس میں میں ہیں جیوں گیں۔ بیل جیوں بہتے ہیں' میر ایس میر ہوگھ کی کہ کہ در پر کھڑا ہوں' مید ہے کہ در پر کھڑا ہوں' مید ہے کہ کہ کہ میں بھی ہیں ہیں۔ بیل کے در پر کھڑا ہوں' مید ہے کہ کہ کہ کی تھوں بہتے ہیں' مید ہیں۔ میں میں جیوں نے کہ در پر کھڑا ہوں' مید ہی کہ آپ بھی تیں جیوں گیں۔

قل ہو گیا؟ میوں ہو ؟ زن زریاز مین ن میں سے کوئی مسلد ہو گا؟۔ زب سے بد تک پی سسد تو معے گا جمل و عارت کری کا باز رگرم ہے تو س کی تنہہ ہیں معاشر تی دو پنج کا مار کی ہوس افتد رکی خو عش ادرا بینے مفاد کا خیاب چھیا ہے۔ رین' زر 'ریٹن' شتعاں میں' عصہ میں' عداوت میں ' نفرت میں بخش ہو حمید نھیک ہے 'فتل کامدیہ مختل۔ رب نے اور رب کے رسول علی نے نتایا 'قصاص لو' مطلب ' برر۔ لیکن یہ ں کیا ہو تاہے 'میں آ پ کو نتا تا ہوں ۔ قانون کامر حدہ آیا تو یق آئی آر کٹیاور متنول خاندان نے قاتل کے تمام گھروالوں کے نام نکھواد بئے' مقد سه عدالت الل پینجانو عدالت نے نہ صرف ہے گناہوں کو سزاسنادی بلکہ سرایر عملندر آبد بھی ہو گہاور بول ہے گناہ بندے تختہ وار سر جھول کئے 'ان کا قصور صرف اتنا ہو تاہے کہ وہ قاتل کے بب این 'بی کی جی یا جیا جی۔ ہماری جیلوں میں 60 فیصد لوگ ہے گاناہ ہیں۔ آپ یقیس سیجیج ہمارے قانوں کی دجہ سے ہر ساں سینکٹروں ہے گاناہ وگ جین کی جڑھ جاتے جیں 'فتل' قانو ںاور عدیت کی بات ہو گئی'اب بیس آتاہوں کہ بمماینے شب وروز کیسے گز رہتے ہیں۔ سو سے موت کی کو تھڑی و میں میں دور خ ہے ' پارہ ہائی دس کی کار کو تھڑی میں وس بندے ہیں اس اسی میں رفع حاجت کیلینے وو پائی تین فٹ کا بیت گناء ہے' و بین پر کھانا کھاتے ہیں اور و ہیں میریول ویراز کرتے بیں اہم دس تابول میں بند بیں 'ہمارے ہر طرف بوہ کے حظے بین 'جو بیس گھنٹوں بیس صرف تین گھنٹے کھولا عانا ہے' سونے کیلئے قبر ہے بھی تم جگد ملتی ہے' ندرات کو سکون ہے 'ندو ن کو چین ہے 'جو تھو ژی بہت نیند آتی ہے وہ لیمے ہی سکوں ہے گزرجے ہیں جو نہی جاگ آئی تؤسر اعے موت کی حقیقت ایک و مسامنے مسکوری ہوتی ہے ' کتنی اذبیت ناک قبر ہے 'اللہ و بری ' دشن کو بھی اس جگہ برنہ لائے۔ جبیما کہ آپ جانئے ہیں ہمارے ملک میں سب سے غیر مہذب ادارہ پولیس کاب 'جب جاری الیں' بہتیں ہماری مار قات کینے "تی بیں توب پولیس والے کس طرح کارویہ ایٹاتے ہول گے ۔افسوس۔ پیرعال The tragedy 1s ڈیتھ دار ٹٹ آ چکے ہیں' تاریخ مقرر ہو چکی ہے' آخری ملا قات ہے' بہن اپنے بھ ٹی کی ملہ قات پر آتی ہے' جب تدبیریں بار جائیں تو تقدیرِ مسکرایا کر تی ب الرق بہت ہے السید آرہا ہے ' بہن بھائی کو غور سے و بھدر ہی ہے تاکہ جمیشہ کیلئے اسے بھائی کی شبید کو che n'e chai

آتکھوں ٹی محفوظ کر لے کیو تک کل جو صبح ہوگئ بھائی اس و ٹیوے جاچکا ہوگا۔ گر ٹی ہے 'پیپینہ آ رہاہے' بعد تی' مین خا موش ایک دوسرے کودیکی رہے ہیں کو کی بات بن کہیں یار ہی 'بین یما کی کے ماعقے سے پہینہ صاف کرتی ہے اور کویا ہوتی ہے' بھائی! ہم مدعیوں کے باس سے شخص ان کو کہاتھ آپ کو بھی معموم ہے ہمارا جھائی ہے گناہ ہے " پ کے اصل مجرم توبری ہو بیکے ہیں 'ہمارے بھائی کو معاف کر دیں لیکن بھائی اوہ پُفر ول کھہ رہے ہیں ' جارا کیا قصور' عدالتول نے سز ادی اوراصل مجر موں کو بری کر دیو 'ہم کی کریں ؟۔ بد کی اان لو کول کو بیال تک کہد دیا کہ رب کو سجدہ ہے اس کے علاوہ جو آپ کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں ' ہمارے بھائی کو معاف کرون لیکن وہ خیں مان رہے 'اٹخاری جیں' بھائی بہن کے آٹسو کو دیکھنا ہے دور سوچھاہے جس طرح میری بہن کا آٹسو آ ککھ سے "كيتا ہے اور مٹی بیں گھن ال جاتا ہے اس طرح كل بیں بھی حرف قداد كی طرح مت جاؤں گا مٹی بیں گھل مل حاؤل گا۔ بہن روہ ل ہے اسے ہارہے بھائی کا ببینہ ہاتھے ہے صاف کرتی ہے اور اس کو سنھال بیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جب تہاری ود آئے گی توجیں ہے روہال نکار کر تہارے بسینے کی خوشیو یونگھ کر تنہیں یاد کر پاکروں گے۔ للداللہ اللہ۔ ہاں کا کیا حال ہو گا'وہ تو جیتے تی مر جائے گی' باپ کوا بینے جوان سنٹے کوا بینے ہاتھوں سے قبر میں اتار نایزے گا' ملا کا تیوں کے در میان جنگلہ طائل ہے' ووا بنی معصوم بیکی کو بیٹے ہے بھی نہیں لگا سکتا' شریک حیت رو رہی ہے ' وہ گویا ہو تا ہے' میری پیچی کو قرآن سیکھانا' س کی انچھی تربیت کر نااور اس کو بتانا تمہارے مایا ' قاتل نہیں تھے' جیموٹی معصوم بڑی کہتی ہے بایا 'مارکیو ں رور ہی ہے' پایا '' پس کس گھر'' رہے ہیں' بیٹی ایس کل صح ضر ور گھر آ جاؤں گائیٹی خوش ہو گی اور کہتی ہے بیایا " پر امز" و عدوب باو عدومہ کل بیل سکوں فہیں جاؤں گی میں سرر و ن بیبیا سے سر تھ تھیوں گی من تھ کھا ما کھا ؤر گی اُٹی ہی وکیسے میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال گر جدار ''واز ''نَی' کی کی وقت حتم ہو چکا ہے' بھائی' بہن 'مال' پیپ روسے میں 'و رڈن' ورہاہے 'میں رور وہو ں' "ب رورے بیں اے للہ جیسے تیری رضا ' ےاللہ جیسے توج ہے ' ےاللہ جیسے تیری مرضی۔ سارے ملا قاقی مل کر والیس جارہے تین 'ورو زے ہر کھڑے ہوکر اواد کی نظرول ہے دیکھ رہے میں 'مال کی ہمت نمیں پڑرہی کہ بیت کر ہے فت جگر کو دیکھ سکے ٹھروے سے سے گئے۔

ہے تدارہ کریں ابھی بندہ جیل میں زیرہ ہے لیکن جازہ پر سے کینے اوگ پہلے ہے اس کے گر آگئے ہیں جھر کے میں برکوئی فررہ ہے۔ اس کے گر آگئے ہیں جھر کی میں ہرکوئی فررہ ہے۔ اس برکوئی ہوت ہوں گے ، وہن میں ساری بیتے ہوئی رندگی کی فلم چلل رہی ہے بھیج کور خصست ہوتا ہے اسالہ قابہت من ف کر قوالا ہے اور معاف کر فیوالہ کو پیند کر تا اللہ بھی جا اللہ بھی معاف کر دے اور بھی وے 'ساری رات تجدہ ریز ہے بارہ کے بعد ایک اور ایک کے بعد وور کے بعد گوڑی نے تین یجائے 'ایک عدد کر م پائی کی ائی عسل کیلئے آگئ 'عسل ہوگئ 'جھکڑی لگا کر لے جا اور وو کے بعد گوڑی نے تین یجائے 'ایک عدد کر م پائی کی ہائی عسل موت کا مسافرا ہے بچورے ہو ٹی و حواس کے سے جہرہ سے جیں 'سپر سٹنڈ نف صاحب 'جیل کا مملی سیسائٹر وہ چیل لیکن موت کا مسافرا ہے بچورے ہو ٹی و حواس کے ساتھ موت کی آئی ہو و اس کے گئے ہو ہو گئی کے جا اور اور نسب کو بیا ہو گئی ہو گئی ہو تھا کہ اور رہ فد رسول گاوا سطہ 'مزائے موت کے قید ہوں کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کو ووٹ سے تید ہوں کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب تیل کی صاحت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب کو کھ نے گئی موت کے قید ہوں کی حاصت زار پر رحم کھا کا 'رحم کھ کو 'سی تو جیب کی تو ہوں گئی و صیب تھ کھ کی تو کیل سے پہر وڈھائے والو آگی 'رے کو گئے میں ڈال دیا گیا جوال 'ل

(جدی ہے)

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

گور نر ہاؤی لا مور کے باہر جموم جمع تف الوگ ہے 'بائے اورے کے نعرے گارہے بھے 'نعروں کی آوازیں گور نر ہاؤی کی دیواری عبور کر کے سبز ہ زار تنک پڑتی ہی شیس 'سبز ہ زارے ہو کر دیوان فاص تنک آر ہی شیس اور دہال ہے گور نر کے آفس تنک پڑتی ہی تفسید۔ جزل کی خان نے جزل طبیق الرحان کی طرف دیکھااور غصے سے پوچھ ''مثیق بدلوگ کی جو ہتے ہیں'' جز ب طبیق الرحمان صارے سے ہری طرح پڑٹ بینے سے 'انہوں نے وائی ہیں ہیں ویکھااوروہ تاریخی فقرہ کہدو پرجو بعد زال ہمیشہ ہمیشہ کیسے جزل عبیق کرنے ک سرتھ چپک گیدوہ فقرہ کیا تھا؟ میر خیال ہے اس فقرے تنگ عبینے سے پہنے آگر ہم جزل طبیق الرحمان کے بارے میں چکھ جان سی توزیدہ اچھ بو گاکو تکہ جب تک ہم جزل طبیق اس جی کی مظلمت تک نہیں پہنچیں گے 'ہم اس وقت تک

چتر بہ عتیق الرحمٰن نے 1940 میں برلش آر می جوائن کی تقی اور دوسری جنگ تنظیم میں " ملثری کراس" حاصل کیا تھا' وہ قیام پاکنتان کے بعد پاک فوج میں شال ہوئے اور مخلف حلیثیۃ ل میں فوج کی کمان کرتے رہے' وہ 1966 میں ایفشینٹ جزل بنادیئے گئے 'جزل منتق ارٹس 1970 میں مغربی پاکتان کے گور زینائے گئے ' ان د نوب باکتنان مشر تی اور معربی دو حصوب میں تقتیم تضاوراس تقتیم کو سمی ربان میں ''ون یونٹ 'کہرجا تاتف لکس جب جنز ں بچی خاب پاکستان سے صدر ہے توانہوں نے وں بونٹ توڑ دیا جس کے بعد پاکستاں کے باخچ صوب ہو گئے تھے مور صوبے یہ بین جن پر آج یا تان مشمل ہے جبکہ یا ٹیج ل صوبہ مشرقی یا تان تھ جو ج کل نگلہ ویش کہلا تا ہے۔ ون یو نٹ ٹوٹے کے بعد جزل منتیق لرص دنیا ہے گور نریوو ہے گئے 'جز ں صاحب و ممبر 1971ء تک پیخاب کے گورنر رہے 'جنزل بھی خان نے 1970ء میں لیکشن کر ئے 'یہ تاریخ کے شفاف ترین ایکشن تھے القداالیکشنوں کے متابج جز سکیلی خان کی توقع کے برعکس تطے اور جز سکی خان نے الیکشنوں میں کامیاب ہونے والی وو تول بزی سیاس جماعتوں عومی لیگ اور پاکستان پیپیز بیار فی کے در میان ا خنثه قات پيدا کرنا شر دع کر دينيځ 'جنرل کيکيٰ خان کې خواجش تخفی ده اُس يار کې کواقتد او نييس جو نهيس يا مچ سا س کیئے صدر تشلیم کرلے لیکن دونوں یار ٹیال ان کاپے مطالبہ اپنے تیار تہیں تقیل چنا بچہ اس کے روعمل میں لیکے خاں نے قومی اسمبلی کے بہید اجلاس میں تاخیر شروع کردی۔ سربات ب شار قار کس کیدے ی ہوگی کہ جز س بھی خان پاکستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے آئین میں " میں ایفاد" کی بنیدر کھی تھی جنرل مجھی خاس م ساز شول کے باعث ملک کی دوتوں پڑی سیاسی جماعتوں میں اختفاظات پیدا ہوئے ادرال اختلافات کے باعث یاک بھارت جنگ شروع ہو گئے۔1971ء کے آخریش پاکستا ن بیل جنرل کیکی خان کے خلاف احتجا بی تح بیکیل شروع ہو گئیں 'بورے ملک میں جنوس 'کلنے گلے 'لوگ جزر پیچی خان ہے مستعفی ہوئے کامطا بدکر نے گلے اور میدال ونول کا تصریب سید تومیر کام میدند تل 197 عاس تعاادر لا مور کامق متفا صدر بنزل یجی خان ار مور کے گورنر باؤس بیں تضمیرے ہوئے تھے جمور زیاؤس کے باہر ہزاروں اوگ جمع تھے اور یہ موگ ایک ہی نعرہ گارہے تھے" جتر ب یخیٰ بائے بائے 'جتر ل بچیٰ اونے اوئے 'معجوم کی آوازیں گور ٹر ہوؤس کے اندر تک آر بی تھیں' جنر ل میجی خان تھوڑی دم یک بہ آوازیں سنتے رہے جبال کی برداشت جواب دے گئی توانہوں نے جزل عثیق الرحن سے يوجيها" منتق به لوگ كيا جاجته ٻين"جتز پر هنتق الرحمن اس واقت تك مكلي صور شحال ہے بيري طرح پيڙ بيکھے بتھے 'وہ " کے بوجے اور جتر ل یچی غال کے سامنے کوڑے ہو کر اوے "مسرید ہوگ آپ کا سر جاہتے ہیں" جتر ی پیچی خان اہے ماتحت ہے اس خوفناک جواب کی توقع فیمیں کر رہے تھے جینانچہ انہوں نے جنر ں متیق الرحمن کو گھور کر ویکھ اور قصے ہے باہر جانے گئے 'جتر ں کیجی جب وروازے کے باس بہنچے تو جنر یہ عتیق اسرحمان نے انتہاں روک کر ایک دوسرا تاریخی فقرہ کہ تھ میراخیال ہے اگر یا کتان کے تمام فوتی ڈکٹیٹر یہ فقرہ لکھ کراپی میزیر لگا بیٹے توشا کد آج یا کنتان کی تاریخ بکسر مخلف ہوتی۔ جزل عتیق الرحمان نے جزل کچی خان ہے کہا تھا" جزل صاحب میں تاریخ کا کیڑا ہوں' میں نے تاریخ بیل بڑھاہے آج تک کو فی آمر عزت کے ساتھ افتدارے رخصت نہیں ہوا' میراخیال ے آپ بھی عزت کے ساتھ نہیں ہائیں گے لیکن اس کے باوجود میری آپ سے در خواست ہے آپ؛ پنااور ہارامر ہی میں اور عزت کے ساتھ استعمال دے دیں ' مہ ملک بھی نی جائے گا در ہم بھی ''۔

 معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

مل رات و مير كن تك فيلى ويدان جيتلز يراس سافحى كور ترج ويكار بالباغ بن عاد شريره وروور تك خوان ورانساني اعتدہ بھرے پڑے تصادر بولیس کے بلکار خول کے اس جو ہڑ میں کھڑے ہو کر حادثے کے شواہد حدث کر رہے تھے۔تمام چینلز کے نیو رایکر ز 'نیور کاسٹر اور یور ٹر پاریار ٹکشاف کر رہے تھے'خووکش حملہ ''ور کاس مل ممیااور ڈاکٹر سرکی میں شک سر جری کر کے ہے عوم کے سامنے جدد پیش کریں گے وغیرہ 'وغیرہ میڈیام جب یہ انکشاف ہو رہاتھ تو میں سوچ رہاتھ ہم ہوگ اس متم سے ہر ساتھے کے بعد خودکش حمید آور کاس کیول حل ش کرتے ہیں؟ ہم ان لوطوں کاسرکیوں تلاش شہیں کرتے جن کی وجہ ہے حالا شامل شبح تک پہنچ کیے ہیں' جنہوں نے جمیں خوف کے اس ہزار میں لا کھڑا کہا ہے کہ اب ہمیں ہرا جنبی شخص 'ہر گاڑی اور ہر تضعیرے خوف ' تا ہے جن كى وجد سے اب بهم اوگ گھر سے باہر لكلتے ہوئے مو سوبار سوجتے ہيں اور كسى الجنى سے مد قات فہيں كرتے ' جن کی وجہ سے پاکستان کی ہر مسجد' ہر مار کبیٹ' ہر بازار' ہر بار کادر ہر سر کاری عماریت خوف گاہ بن چکی ہے ' جن کی وجہ ہے ہم قبر سنانوں کے ماس کلتے ہیں۔ بیس نے دیکھ ٹیلی ویژن پر جائے حادثہ و کھائی جد ہی تھی کیکن لوگ اطمینان ہے کھالی رہے تھے' بجے ٹیلی ویژن سکرین کی طرف دیکھے بغیرا مچل کو درہے تھے' کھیل رہے تھے' تحقیے گار ہے بتھے درلوگ میوزک سن رہے تھے تیوں جیو تک بھرے معاشرے نے دس میدرہ ہیں ہو گول ک ہلاکت اور ایک آ درو خور کش شیلے کورو ٹین سمجھ لیا ہے 'ہم لو گاندر سے مریکے چیں جنا تیجہ اب ہمیں ہیں' تنہیں تعشیں دیکھ کرافسوس نبیں ہو تا ہم خور کے جومزے بھی گزر کر ریستوران پینچے ہیں اور نثو ہے ہاتھ صاف کر کے کھاناشر وع کر دیتے ہیں' ہم ہر حاوثے کے بعدان یوگوں کے سر الاش کیوں نہیں کرتے جنہوں نے معاشرے کو بے حس کی اس قبر تک رجیاد یا ہے مہم ان لوگوں کے سر علاش کیوں نہیں کرتے جو صرف اسپے اقتدار كيليخ "جمه چند دن كي صدارت وزرات عظى اور وزارت كيينځ روزانه پييو پ لوگول كي موت د كيفته بين اور کروٹ لے کر دوبارہ موج سے ہیں' ہم ان لوگوں کے سر تلاش کیوں نہیں کرتے جو ہیں' ہیں ہم بروق میز اگ بروق اور بلٹ بروق گاڑیوں کے قافلون میں سفر کرتے ہیں لیکن انہوں نے بے گناہ شپریوں معصوم پولیس المكارول اور كمزور سركاري طارتر موس كو مرية كيلية سركو ساير حيهو زر كھاہيے جو برسانچے برحاوث كے بعد خود کش تهلہ آوروں کواسلہ موشمن اور ساج دشمن قرار دیتے ہیں اورا گلے دی دوبار ہ موج مستی بیں لگے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے جب تک ہم ان لوگوں سے سرحل ش خیں کریں ہے 'ہم اس وقت تک ای طرح خود کش تھا۔ آوروں کے سر جمع کرتے رہیں گے اور سرشاری کے اس عمل کے دوران خود بھی نمی ون نعثوں کے ڈھیر تلے وفن ہو جائیں ھے۔

صدر برویر مشرف نے چندروز قبل کر ایک میں برنس مینوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ''آگر میرے استعفیٰ سے مسائل عل ہو سکتے ہیں قر میں ایک لیے کی تا فیر خیس کروں گا'' میرا خیال ہے وہ محہ آچکا ہے چنا تچہ ہمادے محترم صدر صاحب کو ہمادے مرول کی ساد متی کیلئے اپنی کرسی کی قربانی وے دبی ہے کہ نکداگر صدر صاحب نے عہدے کی قربانی وے کہ کاورہم میں سے ہر ہختم اپنا کیا سر جھیلی پرر کھ کرائل قربان گاہ کا حواف کر رہا ہوگا۔ صدر صاحب کو تا تیر خیس کرنی چاہئے کیو فکدان کی تا فیر سے ہم سب تا فیر کا شکار ہو جا تیں گے اور زندگی کی بعض تا فیریں انسان کو تاریخ سے اند میرول میں بھٹکار بی جی الدرہم تاریخ کیائل گلی کی محتوال کی تاریخ سے انداز مربی مربی مربی سر جیں۔ اللہ ہم پر کرم کر ہے۔

ر پیل ڈائیر مونٹر وزامریکہ کا ایک ورمی نے ور ہے کابر نس بین ہے اس کی کمپنی ہوائی کمپنیوں کو مختلف فتم کی سروسر فراہم کرتی ہوائی کمپنیوں او مختلف فتم کی سروسر فراہم کرتی ہواور ہے کہنی امریکہ بیل سے والے کمپنیوں ہوں مونٹر وزکی کمپنی اور اس کمپنی کی ترتی کوئی جران کن واقعہ نہیں امریکہ بیل بیل یا بی سولوگ مازم بیل امریکہ بیل اور یہ کمپنیوں اور یہ کمپنیوں اور اس کمپنی کی ترتی کوئی جران کن واقعہ نہیں امریکہ بیل اس و تی اور اس کمپنیوں بیل اور یہ کمپنی بیل اور اس کمپنی کی ترتی کوئی جران کن بہت ہوارہ وہ وہ ترقی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مونٹر وزاور اس کمپنی بیل ایک و چیسے بیلک اس کے باوجود مونٹر وزاور اس کمپنی بیل واقعل ہول او آپ او و فتر کی رہیسیشن پر بیک قد آدم انسوم بیل کام کھوجا رہا ہے۔ آپ اگر مونٹر وز کے وفتر بیل واقعل ہول او آپ او و فتر کی رہیسیشن پر بیک قد آدم انسوم بیلی کی بیونی کی بیلی ڈائیر مونٹر وز مریکہ کی بیک ہوائی کھوم بیلی کی بیونی کر ہے بیارہ کھوئی کہ بیارہ کم بیل ہوں کہ بیارہ کھوئی کہ مونٹر وز نے ایک تھوم مونٹر وز نے ایک کا تک بیلی بیدر میں کہ بیارہ کی بیارہ کی کہ کہ مونٹر وز نے ایک مطر کا ایہ کیپٹن تحریر ہے تھام رکھا ہے اور وہ تول کیمرے کی طرف در کھوئی کر مسترا رہے ہیں۔ تھوم کہ شانداد ترین کرمس اور میں کہ مونٹر وز نے ایک مطل کوئی کی شانداد ترین کرمس اور دو تول کیمرے کی شانداد ترین کرمس اور دو تول کیمرے کی کہ شانداد ترین کرمس اور دو تول کیک کی شانداد ترین کرمس اور دو تول کیک کی شانداد ترین کرمس کوئی ہیں۔

ر پچل موننر وز 1998 ء تک امریک کی ایک ہوائی کمپنی کامعمولی سالمازم نشا' دہائر بورٹ میر مسافر د پ کو بورڈ نگ کارڈ چاری کر تاتھ اس نے اس کام کیلئے ہا قامدہ ٹرینیک کی تھی اور وہ بزی حد تکساسینے کام ہے مطمئن تھا۔ اس کا خیا یہ تعادہ تر تی کرتے کرتے کیلی نہ مجھی کمپنی کائز پورٹ فیجر بن جائے گااور پہاس کے وژن کیا ثبتہ تھی وُواس سمیعی سے وہانہ بدہ موڈ الر مخواہ ما تاتھ اُس نے شہر ہیں منتطول پر ایک سٹوڈ یو فلیٹ خرید رکھ تھااور اس کا منصوبہ تھ جب فلیت کی ساری قسطیں بورگی ہو جائیں گی تووہ کیتھی ہے ساتھ شادی کر لے گااور یوں اس کی زیر گی ایک وصب م ''حدیے گی کمیکن س کے ماوجود وہ کبھی کبھی ہے سوچنا تھا ''کہا میں بھی: ندگی میں کبھی کسی کمپنی کامالک بن سکتا ہو پ؟ کیا میرے وزیٹیگ کارڈ بر بھی جھی چیف بگریکٹو کے غاظ لکھے جائیں گے' وہجب بھی یہ سوچہ تھاتو س کے مند ے ایک آہ نگلی تھی وہ قبقہہ لگا تا تھاادر سر جھٹک کراییے کام میں مصروف ہوجا تاتھ لیکن پھراس پی زندگ میں الک بیاد ں 'ک بیالی آباجی سے چیف ایگزیکٹوز کی دبیٹر پر قدم رکھ دیاد راس کے جعدوہ سے ہے آگے پڑ ھتا جد گرہا' یہ ون کو ب میں تقد؟اوراس و ب کی کہا کہا کی تھی؟ **یہ 199**8ء کی کرممس تھیاور یہ ہے کو کئے تھے' آخری فلا بنت جا چکی تھی' وہ کاؤنٹر بند کرنے کی لخانگ کر رہاتھا'اس نے ساڑھے دس بچےا ہے ووستوں کی کر مس بار ٹی میں نثر یک ہونا تھا' وہ کمپیوٹر ہند کر رہا تھ کہ اچانک یک بوڑھ چھنص میسا کھیوں کے سہارے جاتا ہوا کاؤعریر آٹریا' موعووز نے فوراً اپنے چیرے بر سیلز بین کی مشکراہت سپائی اوراس کی طرف دیکھ کر بولہ ''سر بیں آپ کی کیا عدد کر سکتا ہوں " بوڑھے نے تحیف آوازیں جواب دیا" میں ڈیلہ س جانا جا ہتا ہوں کی جھے اس وقت کوئی قلائٹ مل جائے گی'' موتھروڑ نے فور 'فکار ٹیس سر بدیواور خوش خداتی ہے یوں 'دنتہیں سر' جہاری متحری فد نٹ آ دھ گھنٹہ میں جا چکی ہے " بوڑ ہے کار نگ فق ہو کیااوراس نے چند کیے رک کر موجھان اس کے بعد کون س فلا مُت جائے گی "موشفر وزینے دوبارہ کمپیوٹر آن کیااور فلائٹس کاشیڈ ول دیکھ کر بولا" جہاری گلی فلد ممٹ کل ورب ساڑھے گیارہ کے جائے گی'' پوڑھے نے چند لمجے سوجا اور پو را''فھک ہے ٹیں اس فلائٹ کاا نتظار کر بیٹا ہوں'' موعر وزینے اثبات میں سر بلایا اور بوڑھے کی بکٹک میں مصروف ہو گیا۔اس دوران بوڑھے کے منہ سے مسکی نکلی 'وہ نیجے جھکا در کاؤنٹر کے سامنے فرش ہر پیٹے گیا' مونٹروز گھبرا گیاادر پوڑھے کو سہارا دینے کہنے آ سے بوها اس نے دیکھا بوڑھے کی آیک ٹانگ ہرین پٹرھی تھی اوراس ٹی کے آیک کونے سے تھوٹرا تھوڑا خون اس ر ہوتھا۔ موشر وز نے پوڑ ھے ہے یو جیما'' آپ تو جیجے شدید زخی د کھائی دے رہے ہیں''موئٹر وز کے اس سوال میر بوڑھے نے اے جیب کہانی سن کی ابوڑھے نے بتایادود ن پہلے اس کایائی یاس آسر بھن مواضا اوا کٹرول تے ہائی یاس کیلئے اس کی ٹانگ سے خون کی ٹائ ٹکان متنی اور یہ خون ٹانگ کے اس زخم سے نکل رہا ہے۔ موعفر د مزید برینی ت ہو گیا کیو تک اس کے سما ہتے جو ہوڑھا بیٹھا تھا اس کا صرف وود ن پہیے پائی پاس ہوا تھااور وہاس نازک و قت پرائز بورٹ پر دھکے کھار ہاتھد مونٹر و زئے تھوڑی ی مزید شخفیل کی تومعلوم ہوا' بوڑھا ہے کی ہے کے باس مقیم تھا " چھرون پہلے اے بارث اللک ہوا " بیٹے نے سرکاری جیتن ب اس کا آپریش کران ا آپریش ك بعد كرمس أسي اور س ع بين كرمس كي چشيال إلى كر ر فريند ك ما ته فاد ديني بيل من ناهيل كيل

معروف کالم نگار جناب جادید چوہدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

بوڑھان چیٹیوں کے رائے میں حائل ہو گئی تھ اسٹے نے بوڑھے کی طرف سے ہیٹال میں ایک جھی سر شیفکیٹ جمع کر ادبیا کہ میں کرس اپنے دوسرے بیٹے کے پاس ڈیل سمیں گزار ناچ بتنا ہوں 'میٹنال نے بوڑھے کو اجازت دے دی 'بیٹے نے کرل فرینڈ اورباپ کو گاڑی میں بٹھایا اگر پورٹ کا بچیا باپ کو اگر پورٹ کے سامنے اتار الور کر س فرینڈ کو ساتھ لے کر اگر بورٹ سے بھاگ گیا۔

معروف كالم نكارجتاب جاديد چو بدرى كے كالموں كالججو عدر (Presented By A. W Faridi – September 2010)

لغش جو تولاہ رکیٹروں ہے بھیانی گئی ' ساور تک کے بوٹ کی آب و تاب بھی تک باتی تھی' تکوے کے ایک کونے يس تكريچه كى تصوير بهي موجود متى اور بكل كى سنهرى نكل بهى قائم لتى بهينى كاد عوى سيح نكاد جو نواس كى شان و شو کت تغییر برس بعد بھی قائم رہی 'سو سُٹور لینڈ کی کمپٹی و نیا کے صرف ایک بٹرار خاندانوں کیلئے جو تے بناتی تھی' جو تول کے تکویے بیوزی لینڈ کی گائے کے چیزے سے بنائے جاتے تھے ' یہ سنبری چیزے اور نبیے سینگوں والی گائے ہے اور دنیا کے کسی دوسرے خطے میں گائے کی بیر هتم نمیں ملتی جوئے کی ''لو'' براز مل کے مگر مجھوں کی جلد ے منائی جاتی ہے 'جوتے کا ''کوا' افریقہ کے ساماتھیوں کے کانوں کے چیڑے سے تیار کیاجاتا تھااور جوتے کے اندر برن کے نرم چڑے کی در بیائی موتی تھی اور پیھے رہ گیاوھا کہ توان جوتوں کیلئے بلٹ بروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے وها کے استعمال کئے جاتے تھے۔ کمپنی کاوعوی تھا ہی س برس تک جوتے کی یاش خراب نہیں ہوتی جبکہ مٹی میں وفن مونے کے ایک سوسال بعد تک جوئے کی سب و تاب پر قرار رہتی ہے۔ افغانستان کا بادشاہ طاہر شاہ اس مینی کا ممبر نقہ 'طاہر شاہ جلاوطن ہوانوسر دار داؤد نے اس میسی کی ممبر شب لے لیاد راس کے بعد اس نے ہمیشداس کمچنی کاجو تااستعمال کیا بیمال تلک کہ جب 1978 وکو سے خاندین کے سرتھے فحل کرویا گیااور تتل کے بعدال کی نفش جیب کے ساتھ پاندھ کر کائل شیر میں تھسٹی گئی تواس ونت بھی اس نے بھی جو تاہ پک ر کما تغد۔ دہ ایک بد قسب حکمران نتو' اسے مرنے کے بعید عسل نکفن ادر جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا 'لوگول نے دو بری بروی قبریں کھودی تھیں اور استعاس کے خاندان کے 30 افراد کے ساتھ دان میں سے کسی ایک قبر میں وفن کر دیا تھا اس کے خاتدان کے کسی فرو کا جنازہ کمیں پڑھا گیا تھا۔ وہ تھیں پر س تک اس قبر میں پڑار والکی 26 جو ن 2008ء کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران میر دونوں قبریں دریا فت ہو کیں اور یوں جو توں کے باعث اس کی نغش محا خسطه كرل كئ مير جو تول كے قرريع شاخسته بهو نے والى دنيكى كيكى نفش تقى اور و نيكو كيكى بارجو تول نے بتاياان كاما نك جنزل سردار محمدوا وُد خال تقب

سر دار محمد واؤد خان افعالستال کے شاہی خاندان محمد زئی ہے تھاتی رکھتاتھ و 180 جولائی 1909 مرک پیراموا اس نے اینڈ کی تعلیم جلیلی سکول کابل ' ٹاتوی تعلیم امیٹیہ کالج اوراعلی تعلیم فرانس ہے حاصل کی 'وہ سینٹ آرائی ملٹری ا کیڈمی کاگر بچون 👛 تھا' اس فے دالیسی سرافغاں فوج جوائن کی ادر 24 ہر س کی عمر میں میجر جنز ل ہنا دیا گیا۔ وہ 1932 ء بيس محض 25 سال كي عمريين صوبه نتنكر بار كا جي اوسي بن كيا 1935 و بين وه قند هار كا جي اوسي بناوراس سال اسے لیفٹینٹ جنزل کے عہدے پر میرو موٹ کر دیا گیا' وود نیا کا کم عمر تزیں جنزل تھ۔ 1946 ویس اسے یو ٹیفارم کے ساتھ وزمیرد فاع بنادیا کیا وہ دیم س میرن اور پر سنز کینے سفیر بھی بنایا کیااوراس دوران افغانستان کے بادشاہ محمد طاہر شاہ نے اسے ایتی ہمشیرہ شنرادی زینب کارشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952ء شن شاہ کے ذاتی ایٹجی کی حیثیت ہے سوویت بونین کے صدر مارشل شالن کی ترفین کیلتے مسکو گیالار بہال ہے اس کی زیر کی کادومر اوور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور کے جی ٹی کا منظور آفلر بناادراس نے اس کی پیشت بٹاہی کا آغاز کر دیا۔ سمتبر 1953 ء کو شاہ نے اسے ، فغانستان کاوز پر اعظم بنادیا ُ وود نیا کا بد نیفار م میں پیپاروز پر اعظم تھا ُ وووز پر اعظم بھی تھا' وز میرو فاع بھی اور آرمی چیف مجھی۔اس تے وز سر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اسینے بھائی سردار محمد عظیم کو آفغانت کا وزیر خارجہ بنادیا اور آہت آہت ہورے ملک ے اختیادات این قیفے میں ے سے 'وہ سوویت بونین کا تکری ملیف تھ چنانچہ اس نے روس کے کہتے ہر یا کہتاں ہیں پشتونستان کی خحر یک شر وغ کر ادی۔ فاہر شاہ سر دار داؤر کے ع المماور طاح من فطرت و پہنی تامیر چن تی اس نے 3 ماری 1963 ء کو سے انتہاں ہے ہیں سر دار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شر و ع کر دیں۔ شہ کواطلاع ملی تواس نے کیم اکتوبر 1964ء کوا فعائستان کا آئین بدل ویا جس کی رو ہے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کو ٹی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار واؤد کاراستدرو کئے کا بندوبست توکر دیا لیکن وہ سے بھول گیاد نیا کامضبوط سے مضبوط تر مین آ کین بھی فوج کاراستہ خمیل روک سکتا چینا نچہ 17 جو لائی 1973 وکو گلاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی محیااور چھھے ہے سر دار داؤو نے شاہ کا تخذ الث ویا اور ملک میں مارش لگا دیا اس نے 1964 و کا آکین منسوخ نیا ' فغانستان کو جمہور میر ا فغانستان کا نام دیر اور یک وقت افغانستان کا صدر وزیر اعظم اور سنشر ل تمیٹی کے چیئر مین کاعبدہ سنجاب سیا' س \_ 28 جور ئي كو بارليمنت بھي تو ژدي اور وہ ملک كامطلق استان حكم ان بن گيد

وہ کیک روشن خیال اوراعتدال پیند شخص تھا اس نے اقتدار سنجالتے ہی ملک میں پر دےاورواڑھی پر پایندی لگادی ' ۔ بر ل معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اس نے زنانہ کابحوں اور یونیور سٹیوں میں سکرٹ مازمی قرار وے دی مسیدوں میر تاہے لگواد یتے اور ملک کے آ ٹھ بوٹے شہر دل میں شراب خانے اور ڈ سکو کلسیہ بنوائے 'سروار داؤ دے دور میں کاملی دین بھر کے سیاحوں کیلئے عی ٹی کااڈہ بن گیا۔اس دور ہیں" پورپ "کائل سے شر وع جو تا تھا 'کائل کے بعد تہرا ن عیاشی کا وسرااڈہ تھا' ا شنبول تنيسر الدراس كر بعد بور امشر تى بورب عياشول بير كل جاتا تقد سردار دادُد في يور ، ملك مين سينكثرون کی تعداد میں عنوبت فانے بھی بیار کھے تھے مخفیہ ادارول کے المکاراس کے مخاشین کودن ویہاڑے اٹھا لے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی کوال کانام اور یہ تک معلوم نہیں ہو تاتف سردام داؤد کے زمانے میں تمیں بزار کے قریب لوگ" منگ پلیل "کہنا نے اور ان لو گول کے لوا حقین کو بعد ازاں ان کی قیم وں کانشان تک نہ ملا۔ چنور کی 1974ء کواس کے خلاف ایک چھوٹی می بغاوت ہو کی لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر تھلم کراد یے ایک طرف اس کے مشالم حاری تھے اور ووسری طرف وہ یا لمی میڈیا کو یک جمہوریت پینداور روشن خیاں لیڈر کاچرہ پٹی کررہا تھداس نے روس کے ماتھ س تھ مغرب کے ماتھ بھی تعلقات استوار کئے 27 فروری 1977 ء کو اس نے ملک کو نیا آئیں دیو' ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا ہور بہ وود ثت تھاجب اس کا عنود آ مان کو چھونے نگا'اس نے مارچ 1977 ء کو ٹن کا بید بنائی اور اس کا بینہ کے سمارے میدے اسپے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیے 'اس وقت تک ملک میں اس کے خدف ادوا بک جکا تھا جنا نجہ ملک کی دورہ می سیای جماعتیں عنق دور پر چم بارٹی اس کی خالف ہو گئیں ' ملک بیں ہنگا ہے 'سیاسی قتل و غارت کری در مظاہرے شروع ہو گئے۔وہ فالم انسان تھ لنہذااس نے اپنی عادیہ کے مطابق مخانفین کو تمل کر اناشر وع کر دیا اس نے 17 اہریل 1978ء کو اپنے سب ہے بڑے تا تف کیموشٹ میڈر میراکیر خان کو قتل کرادیا اور بدوہ قتل تھا جس نے سروار داؤد خان کے خلاف نفرت کو ایک نقط پر جمع کر دیاور میراکبر کے تحل کے محض دس دن بعد 27امریل کو سر دار داؤد کے خلاف فوتی بغاوت ہو کی ادر خوخ نے نے اسے اس کے بھائیوں 'پیویوں' میڈیوں' یو تو ساادر یو تیوں کو مولی مار دی اس مقاوت میں اس سمیت اس کے خامدان کے 30 افراد ہداک ہو مجع واؤد کی نفش کو جیب کے س تھ باندھا گیااور کائل شہر ش کھینٹاگیا واؤد کی افش جس عکد ہے گزرتی تھی اوگ اس پر تھو کتے شے اور اے ٹھڈے مارتے تھے 'شام کو جب نعش کاسفر کھلی ہوا توا ہے جنازے' منٹس اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری نعشوں کے سر جمعہ اجماعی قبم ہیں دفن کر دیا گیا ہوں سر دار محمد داؤد خان کی نغش 30 ہرس تک آیک گمنام قبر میں یزی رہی لیکن کھر 26 جو نے 2008ء کو کھدائی کے دوران کاٹل شہر ہیں، واجماعی قبریں، ریافت ہو کیل' دو ٹول تبروں میں سولہ 'سولہ تعثیں تھیں'ان نعثول میں ہے ایک تعش کے باذ س پر مگر چھ کی کھال کا جو تاتھ'جو ب ہی جمیتے م یزی خاک جمازی گئیاس کی پائش میکنے تکی اور ایو ساس جو تے نے بیراز فاش کر و یااور سروار واؤو کی افغش

مل نے یہ خبر پڑھی تو ہیں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالی کے حضور تو یہ کی اللہ تعالیٰ کا تظام بھی کی بھیپ ہے ' وہ جب کی ظالم سے نفرست کر تا ہے تواس کی قبر کی بھی بخشش خیس ہو تی اور فلا کم کے مرنے کے 30 یہ س بعد س کی مزاختم خیس ہوتی ' ہے شک فلام پور سے ملک کو اپنے سسنے سر قلوں ہو نے پر مجبور کر یکتے ہیں بیکن یہ بوگ وقت کو شکست نیس وے سکتے ۔ یہ اللہ کو وجو کہ شمیل وے سکتے اور جب اللہ کی سے تقرت کر تا ہے وہ جو توں کواس کی فعش کا حوالہ اور قبر کا کتبہ بنادیتا ہے۔ وہ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے تیس ویتا۔ معروف کالم نگار جناب جادید پید بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

وہ واپس مڑا' آہنتہ آہنتہ تبت چاتا ہواا باسو کے قریب پانیا الباسو گھبراگیا وہاس کے قریب بھنج کراس کے کان مر جمکا اور آہتہ ہے بولا" ہمارے پوس سمیع ہیں "ہم ثابت کر ویں گے کیلا نوپ سے زیادہ مہلک ہو تا ہے" وہ مڑا ' دروازے کی طرف بوسا ایک لیے کینے رکا جزل کی طرف و تھ برایا اور باہر نکل گیا بورج میں اس کے گار ڈز کھڑے تھے 'وہ گاٹری میں بیٹھااور عمارت ہے باہر نکل کمیاروہ ہنڈورس میں کمیون کاسب ہے بڑا ہو باری تھا وہ چھٹی تسل سے اس کاروبار کے ساتھ وابستہ تھا اس کے میرداداکا پرداداکو لمبس کے ساتھ ہٹھورس آیا تھاادر ملک یں ہزاروں ایکز سر تھلے سمیے و کیو کر حیران رہ کیا تھا 'وہ تا ہراندڈ ہنیت کا،لک تھا 'اس نے فور آ بھا نب لیا تھا یہ سمیع مستقبل میں سونے کی کان فاہت ہوں گے چٹانچہ اس نے کمیے کے جنگلات پر قبضہ کرناشر و ع کر دیو۔ یہ ایک طویل داستان ہے اور میرا شیال ہے جب تک آپ س داستان کا پس منظر تمیں جائیں گے اس وقت تک " پ کواس تھیں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جس سب ہے ہیجہ آپ کو ہنڈروس کے پارے جس بٹا تاہوں' ہنڈور س یا طین امریکہ کا بک چھوٹا سا ملک ہے' مد ملک تھنے جنگل ہے' صاف مانی اور سکٹے کی وجہ ہے اپوری د نیا میں مشہورے ' بد ملک کو لمیس نے 1502 میں وریافت کی تھالار 1525 میں ہسیانوی جہاز راتول نے ہیٹرورس میں کیلی کالوٹی بنائی تھی۔ 1525ء کے بعد سیل سے بورٹی پاشندوں کے جہار ہنڈور س سے رہے اور یہاں "باد موت ترب اليه بسيانوي اوگ مقامي آبادي ميس " مكس" موت اور يول آبت آبت آبت ميبال ايك اينسل في جنم ے لیا۔ 1800ء کے شروع ٹی ہندورس پر ہیانویوں کا شرورسوخ کم ہونے لگاجس کے بعد 1838ء ٹی ہنڈورس کے لوگوں نے سپین سے آزادی ماصل کرلی۔1901م میں اس ملک میں ایک بزاد کیسیدوا قصہ بیش آیا اور بدواقعد آئے میل کر سفارت کاری کی آیک خوبصورت اصطارح بن کی تفا۔ وی می سب سے زیادہ سب ہنڈورس میں پیدا ہوتے تھے اور اس وجدے ہیں ملک اس وفت تک دیے میں کیول کاسب ہے بڑا ایکسپورٹر تھا'ا نیبیوں صدی میں ہنڈور س میں فروٹس کی دو پڑی کمینمال تھیں 'آیک کاتام بونا کیٹلہ فروٹ تھا جبکہ دوسری سمپنی سٹینڈر فروٹ کے نام ہے جاتی جاتی تھی' یہ دونوں کمپنیاں سالاندار بوں ڈامرز کے کیلے اور فردٹ شالی امریکہ' جنولی امریکہ "کینیڈااور بورب ایکسپورٹ کرتی تھیں ا 1901 ، یس سی تھارتی لین دین کی وجہ سے ان دونوں کمینیوں میں لڑائی ہو کی اور یہ لڑائی آ گے چل کر جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔اس وفت الباسونام کاایک جنر ل ہنڈور س بیں بار سوخ سمجھا جاتا تھ ' یونائیٹٹر فروٹ سمپنی کا ، مک الباسو ہے مل اور اس ہے مدوماتھی کیکن الباسونے جواب دیا 'متم ہوگ تاجر ہو جنگ لڑنا تم او گوں کے بس کی بات نہیں' تم لوگ بد سلسد فور آبند کر دو' مونا پیافٹر سمینی ك مالك في جواب ديد "جب الادرميان من آجاتي ب تو تاجر كوسياي بنية دير نهيل مكتن "الماسوف ال ك جواب میں اس سے کی معافرتے کینے جھیار اور حوصد جائے اور تہارے یوس کیا ہے "تاجراس جواب برغصے میں آ کیااوراس کے بعداس نے جڑل کو لاکار کر کہا" ہمارے پاس کیلے جیںاور ہم ثابت کر دیں گے کیا۔ توپ سے ڈیادہ مبلک ہوتا ہے " مینائینٹر میٹی سے والک نے اتنا کہااور واول جاکر سیے کو توپ کی شکل دینا شروع کردی ایونائینٹر قروت مینی نے سیاست میں قدم رکھ دیا اس نے سب سے بہتر ہندورس کے تمام وزراء خریدے بھروز میراعظم کواپند مارزم رکھ لیا کھرا پنی مرضی کا پولیس چیف نگادیا ، ٹھربد معاشوں کا گینگ بیابادراہے ہنڈورس کی فوج کانام وے دیااور پھرا ہے مشیول کو تے بنادیا ایول ہورے ملک کے طاقتورادارول میر بہند کرلیا یونائینڈ فروٹ میٹی کے اس سیاسی انٹر ر و خ سے سٹینڈر ڈ فروٹ کمپنی کو نقصاں پہنچنے گا چنانچہ اس نے اسریکہ اور بور پ کیال کمپنیوں سے ر بط کیا حن کو وہ کیلے فروحت کرتی تھی' بورپ اورامریکہ کی فروٹس نمپنیوں نے شینڈ رڈ فروٹ ممپنی کو ماں' سفاد تی ادر فوجی مدد دیناشر وع کر دی میوں ہنڈورس میں دونوں فرونس کمپنیوں کے درمیان عاقت کی اثر کی شروع ہو گئی ' یہ جنگ جسیام بیکہ کے مشہور لکھاری او ہنری کے نوٹس میں آئی تؤاس نے دنیا کی اس بجیب و غریب جنگ یرایک کتاب لکھی اور اس کتاب بیں اس نے ہندورس کو بتاناری پلک کانام وے دیواوروہ دل ہے اور ہیوان ہے وی نه صرف بتذور س کو بناتاري بليك كهتى بيلك كهتى وه ملك جوسياسي طور ير غير متحكم بو اجس كي يار ليمن بها ختيار ہو' جس میں مانی تھر انی کرتے ہوں 'جس میں سرکاری افسر اور ادارے تھران کارس سے ڈوتی مازم سمجے جاتے مول اجس کی عدالتیں سیاستدانول کی تابع ہول'جس کے انیکشنز میں و ھاندی ہوتی ہو'جب روُ کلیٹر شپ ہو'جس ميں كر پشن عام بو 'جس ميں سركاري ملاز مشين رشتے دامرول اور دوستول ميں تقليم بو تي ہوں 'جس في سرحارو ب کی غلاف ور زی ہوتی ہو 'جس میں فوج پارلیمنٹ سے زیادہ مضبوط ہو 'جس میں جر ٹیل افتدار پر قبضے کرتے رہے

معروف كالم نگار جناب جاديد چه بدری كے كالموں كالججو عدر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

يوں 'جس ميں قانون اور انصاف بكتا ہو'جس ميں اسن و بان شدہو' جس ميں بيروني ط قنق كانژورسوخ ہو'جس کی اکافوی ور لڈ بینک "آئی بھما بھے اور دوسرے میا لک کے زیر شر ہواور جس میں افتدار کریٹ تاجروں ' ہے ایمال سیا متند انو ی اور مفادیم ست جر نیبول کے دائزے بیس تھومتا ہو اس ملک کو جھی بناناری پیلک کہا جاتا ہے۔ یا کتنان کو 22 و سمبر 2007ء کو محتر مدیے نظیر میٹوک شہادت کے بعد میٹی بار بور فی بریس نے برنادی پلک لکھنا شروع کی تھا' مجھے المجھی طرح یاوہےاس کے جواب میں 22 جنوری 2008ء کوصدر میرویز مشر ف نے غیر مکی صحافیوں کے ساتھ محفظو کی تھی اور اس تفظو کے دوران صدر برویز مشرف نے دعویٰ کیاتھ" پاکتان بنانا ری پیلک نہیں' ہم دیک خود مختار 'امن پینداور غیرت مند قوم ہیں'' مجھے اچھی طرح، و ہے صدر مشم ف کے اس اعلان پروہاں موجود تمام غیر ملکی ہنس بڑے تھے ' بھے اس وقت غیر ملکی محافیوں کی ہلسی پر جیرت ہو کی تفتی لیکن پھر جوں جوں وقت گزر تا گیا' مجھے اس ہلسی کی وجہ معلوم ہو تی چکی گئ در آج جون کے آخری کھات میں بیٹھ کر مجھے محسوس ہور ہاہے پاکستان میں شد صرف بنانادی بیلک کے تمام آثار موجود ہیں بلکہ ہم بری جیزی سے بنانادی بیلک یں رہے ہیں۔ ہارے باس بار لیمنے ہے لیکن اس کے برس کو تی اختیار قبیں 'مارے باس صدر ہیں لیکن وہ غیر مظبول چیں' ہورے وزیراعظم یوسف رضا گیاا نی شوکت عزیز کا تباللہ بیٹن چیں' شوکت عزیز سانس لینے ہے قبل ایون صدر کی طرف، کیت تحااور گیا ٹی صاحب بائی بھی ذر داری باؤس کی طرف منہ کر کے بعتے ہیں جمارے یاس چیف شسٹرز میں کیکن بیا اختیار ہیں' سیریم کورٹ ہیں الیکن ملک میں وہ چیف جسٹس میں 'فوج ہے کیکن امریکی جہاز پاکستان کی حدود ہیں آگر ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر جاتے ہیں' ہمارے ملک ہیں بولیس ہے کیکن بحرم کھلے پھررہے ہیں مستھیے میں لیکن بھی شیں اور دفتر ہیں لیکن ان میں کام نہیں ہورہا۔ آب اہاری کمزوری کی صد لما حقلہ سیجنے ' محیطے و توں افغانستان کے صدر عامہ کر ٹر کی نے بھی پاکستان میں فوجیں اتار نے کی وہم کی دے دی تھی۔ آپ ڈرا سو چے ٔ وقعہ نستان اور حامد کر ز کی کون جی جماعد کر ز گئے و نیا کے مکز ور ترین حکمران جیں' ان کی حکومت کابل میں صرف وس کلومیطر تک محدوو ہے جبکہ افغانستان دنیا کاواحد ملک ہے منصبے پاکستان امداد ویتا ہے۔ ا فغانستان کے عوام پاکستانی آٹا کھاتے ہیں کیکن آپ جاری کم زوری کی حد ملاحظہ بیجے افغانستان بھی اب ہمیں جنگ کی دھمکی دے رہاہے۔ بہارے نئے اس سے بڑی شر مند گی الکیہ ڈاسٹ کی بات کی ہوگی ؟۔ میں جب ال جا ، ہے کو د کیتا ہوں اور اس کے بعد ہنڈور س میں بینے والی بناناری بلک دیکتا ہوں تا مجھے ایپے اوپر تر س تاہے اور میں بیا کینے ہر مجدر ہوجاتا ہول ہم اگر باناسٹیٹ نہیں ہیں تو ہم اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں۔ آپ فاٹاور صوبہ سرحد کے تازہ تر بن آپریش کو ہے بیجے 'اس آپریشن ہے قبل یہ خبرس آنا شروع ہوئیں ط بان یثاور شہر کی سرحدول تک پہنچ چکے ہیں ایثاور شہر ہےادسطاً روزاند 17 کے قریب اوگ انحوا ہوتے ہیں اور بعاری تاوان و سے کر رہا ہوتے ہیں 'تامعلوم ہوگوں نے سر کاری عمادات 'سکو ہول اور دکانوں کو آگ انگانا شر وع کر دی اور سکومتی مثینے می معطل ہو کر رہ گئی۔ان خیروں کے بعد سکومت نے آرمی چیف جنز راشفاق یرویز کیانی کو صوبہ سرحد کا''میارج" وے دیا جس کے بعد پیرامٹری فورسز نے قانامیں آپریشن شروع کر دیا۔اس ا پر سان کے بعد بیر موال یو جھتے میں کو تی ہر ج الیس کہ کیا ہم حقیقاً بنا تاری پیک کی سر صدو س پر کھڑے ہیں اس ب ملک تعمل طور پر مافیاز کے قبضے میں جا جائے گااور جس کے پاس جنتی طافت ہوگی وہ ملک کے اتنے جھے پر تبضہ کر لے گااور اپنا سکہ جل ماشر و شکر دے گااہ رخدا نخواستہ وہ وقت آگیا تو تحکمران توباہر جے ہوئیں گے لیکن ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ میں جب بھی یہ سوچنا ہوں تو میری روح تک کانبیاجاتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے حکم انول کے درب ہیں، حمرڈ ال دے اور یہ آگ ہے کھینا بند کر دین' یہ اس سکنے کا کوئی مستقل حل حل ش کر لیس ور نہ ہمیں 1971ء کی بوزیشن برجاتے ، مر نہیں گئے گی کیونکہ جس طرح بنڈورس کے تاجروں کے پاس سملیاور مشرقی یا کتان کے سیستدانوں کے بوس پٹ من کی حافت منی بائکل ای طرح قرائل عاد قور سے باس موست کی " دولت" موجود ہے اور یہ دولت جنگ لڑنے اور جیتنے کیلئے کا فی ہے۔

معروف كالم نكارجتاب جاديد چه بدرى كے كالموں كا تجويد (Presented By A. W Faridi – September 2010)

بە27 جون كى شام ئقى اور 2008ء كاپ اس نے کا نفذ پر دستون کے 'فاکل بند کی اور کا نفزول کا باہدہ اپنی سیکر ٹری کے باتھ میں دے دیا اس سے شاف کے پی س افراد نے تالیں بھائیں اور اس کی زند کی کا کیا۔ باب جیٹ جیٹ کینے بند ہو گیا اس کی وائیں آئے کے کونے ے یونی کا لیک قطرہ اجرا اقطرہ ایک لحد کیسے رکا کیسر بنالور شوڑی پر آکر تھتم کیا اس نے فورا آ تھوں پر نشور کھ ا یو' سامنے ماکیکرہ سافٹ کا چیف انگزیکٹوسیٹو الربیٹی تھا'اس نے نل کیٹس کوروتے ہوئے دیکھ آواس کے معہ ہے بھی چیخ بھل گئی اور یوں پوراد فتر آ ہوں اور سسکیوں میں ذو ب کہا دوزندگی میں صرف نیس بارروں تھا' پہلی بار اس و قت اس کی آنگھوں میں آنسو آئے نتھے جب وہ اور ڈیچ نیور سٹی کا کیٹ نالہ کُل طالب علم تھا آلیک پاراس کا ستاد اس کے سرتھ ناراض ہوااوراس نے اسے ڈانٹ کر کہا ''میل تم میری بات کان کھول کر من او 'تم زند گی میں زیادہ ے زیادہ ٹرک ڈیرا ئیور بن سکتے ہو'' پوری کارس نے قبتہہ مگاجاتوراس کی آنکھوں میں آنسو آگئے 'اس دیاس نے باور ڈیو نیور سنی چھوڑ دی' شام وہائے چکری دوست یا بائٹن سے ملااوراس نے اس کود عوت دی'' آؤیاں ہم اس دنیا کی بنیا در تھیں جو آج نک صرف جمارے ذہن میں تھی " پاسامین نے اس کے ہاتھ میر ہاتھ در کھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 ء کووا شنگنن ریاست کے شہر سیائل میں پیدا ہوا 'اس کے والدو کیل تھے 'سمارا گھراند پر معالکھ ادر معزز تھالیکن بل بڑھائی ٹیل کمز در تھ ' اس میں کیسوئی نہیں تھی ' اس کی سوچیس منتشر ہو جاتی تھیں ابذااس کے والدین اس کی وجد سے ہریشان رہتے تھے اس کے والد کی خواہش تھی وہ مارور ڈیو غور سٹی سے ڈگری لے کیکن پونیورٹ نے اس کانام شارج کرویا 'اس کے والد کو شدید صد مہ پہتیے لیکن بل مطمئن تھ 'اس کاخیال تھ ہارور ڈیو نیورٹ کسی نہ کسی ون اینے اس ناؤا کق حالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے دالے و نول بیں اس کی بات ج تابت مولی دور بارور ؛ بو غورسی نے تد صرف اپے گیٹ پرس کے نام کی شختی مگاوی متنی بنکد خود کوبل گینس کی یو ٹیور ش کہلائے گلی لیکن یہ بہت بعد کی مات تھی 'ہم انھی 1975 ویش میں '1975 ویش اس نے اپنے وو ستایاں امین کے ساتھ ال کر و تیا کی کہلی سافٹ و تیر کیلی جالی مس کمیٹی کانام امہوں ہے" ما کیکروسافٹ " ۔ تھا '' وگ اس کے آئیڈیو زاور کمپنی کے نام دونوں پر ہتنے تھے لیکن اس نے ہمت نہ ہوی وہ کام کر تاجیاد کیا یہوں تك كد 1979ء تك كميني في يريرز بي نكال يخياوروه فيك شاك امير مو كياليك جميوه اس كاميابي سه دورتها جو بھین سے س کے ڈیمن میر و متل ویتی آرہی متھی 1980ء میں سٹیویالمر فے کمپنی جو سُن کی دور س کے بعد د کیمنے ہی دیکھتے ماسکیرو سافٹ وافتنگن ریاست کی سب سے بڑی سکینی بن گئی اور اس میروولت بارش کی طرح برینے تکی بیب ب تک کہ 1994ء میں وہ صرف 39 ہرس میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسریکی صدر بداعلان کرنے مر میجور ہو گیا' وی آردی میشن آف بل کیش ''مدبارور ڈیونیو رسٹی کے اس نارا کق طالب علم کا پیلااعزاز تھااور بیاعزاز پاکراس کی آتھوں میں آنو آگئے 'یہ دوسری پار تھی جب وہ دروازہ بند کر کے رومِیّا تھا۔ تی بال اس فخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ چھسے 14 برس ہے دیا کا میرٹرین فخص جدا آرباہے۔ بدانسانی تاریخ کا واحد فتخص ہے جو 39 ہرس کی عمر میں و نیا کاامپر ترین شخص بنااور اس نے مسلسل 14 ساں تک بیدا عزاز ہر قرار رکھا " ہا تیکرو سافٹ دیا کی پانچ ہیزی کمپنیوں پیل شاہر ہوتی ہے اس بیں اس وقت 63 بزار 5 سو 64 اوگ طاز م ہیں اس کا کار وبار 102 مما مک تک پھیلائے جبکہ رہ تمینی اب تک دنیا کے ایک ار کھ 28 ہز ار یو کول کوار ب بی بنا پیکی ہے "، تنكيره سافث كي ملاز تين اد سفا 89 بزار 6 سوڈالر سامانة تنخواہ لينة ميں "، تنكيره سافث كي يا نيخ ڈائز يكثر ميں اور بل تیش کے یاسب سے زیادہ شیئرزیں کو 70 کروٹر 174 کھ 99 برار 3 سو 36 شیئرز کا لک سے اور چھلے 15 برسوں بیں میڈیا نے بل گیٹس کو بوری دیاہیں سے نہادہ کورتے دی ڈوہو ٹیا کی بااثر ترین شخصیات ہیں شار او تا ہے الوگ اس کے ساتھ ماتھ ماناور اس کے ساتھ تصویر تھنچو نااعزاز مجھتے ہیں جبکہ اے د نیا کے 35 مما مک بیس سربراہ مملکت کابرہ ٹوکو ں دیا جاتا ہے عمل کبیش نے 15 جون 2006ء کو احلان کیا تھا وہ جو لا کی 2008ء کو ما تنگیرو سافٹ چیوڑو ہے گادور ، تی زندگی فادح یا مدے کا مول کے سنے و قف کروے گا۔اس کا کہنا تقہ دہ کیم جولا: کی 2008ء ہے اپنا ساراور تت فلدح عامہ کیلیجے صرف کرے گا اُس اعلان کے بعدوہ بوری و نیا بیس اپنی نوعیت کاواحد مخص بن عمی تھ اس سے بہیر و بیا میں عور توں کیلئے تخت اور تائج چھوڑنے والے بے شار لوگ ہے او نیا میں مہا تما بدھ جیسے لوگ بھی تھے جنیوں نے سکون کیئے فتدار تیاگ دیا تھ لیکن یہ تاریخ کا پہلا مختص تھ

جس نے عام لو کوں کیسے و نیا کی سب ہے یونی کمپنی وجوز نے کااعلان کیا تھااوراس نے باتی زند کی مل اینز میلینز

المن المائية المراجعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

محيش فاونڈيشن بوديئے كافيصيہ كيا تھا۔

بل کیش نے اپنی میدی میلینڈا کے ساتھ ال کر جؤ ری2000 میں قلاح عامدی ایک فاؤیڈ بیٹن بنائی تھی کاس کا نام " على اينله ميديندًا تمينس فاؤنثه يشن" تقو"اس وقت مدد نيا كاوييفيئر كاسب بيد بزالزاره بين ' فاؤندُ بيشن كـ اكاؤنش میں 29 بلین ڈالر ہیں بیر کنٹی پیزی رقم ہے اس کا ندازہ آپ باکستان کے بچٹ ہے لگا لیجئے باکستان کاٹوٹل بجیٹ 12 بھیں ڈالر ہو تا ہے ' بل کیٹس کی یہ فاؤنڈیٹن بوری دنیا ہیں صحت متعلیم ' لا تبر مربول اور کمپیوٹر کی تربیت کے بے کام کرتی ہے کیے فاؤنڈ بیٹن ہر سال غریب مں لک کے وجین طالب علموں کوایک ارب والر کے و ظائف دیتی ہے ' یہ تنظیم غیرامر کی لا تبر پریوں کو ایک ملین ڈالر کا بوار ڈ دیتی ہے ' قاؤنڈ پیٹن ہر سال نئیسری دیں سے سوڈ ہیں طالب علموال کواسیے خرج پر تھیمبرج یو نیور سٹی میں تعلیم واتی ہے "فاؤنٹریشن ڈیوک یو نیورسٹی کی ہر کلاس کے د س ڈیپن طالب علموں کو وظینے دیتی ہے ' مل کٹیس نے بندرہ ملین ڈالر ہے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بن یا اس نے عاوں کی نئی فتم دریافت کرائی 'وہ ہر ساں دنیا کے کروژوں بیجی یو لیوو کیسین فراہم کر تاہے 'اس کی فاؤنٹریشن ایڈز کاعل نے دریافت کر رہی ہے اور بل کیٹس کی یہ فاؤنڈیشن سات سال سے بوری دیں میں کام کرر بی ہے مل گینس نے اعلان کیاوہ جو لد ئی 2008ء کو ما تھیروس نٹ سے فاؤنڈ پیشن سے دفتر شفٹ ہو جائے گااور اپنی واقی زندگی لوگوں کی صحبت اور تعلیم کے بینے و قف کر دے گا 'اس کا کہنا تھ دوانتال ہے قبل اپینے بجو ل کو صرف ایک ا کیک ملین ڈامر دے گااور اپنی ہاتی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندول کے حوالے کر دے گا اس کا کہنا تھا ہد دولت ضرور من مندول کی اما نت ہے اور وہ براہ نت ان لوگوں کو لوٹاکر واپس جائے گا ممل کیٹس کے اس اعلان کے بعدو نیابیوی شدت ہے 7 2 جون 2008ء کا نظار کرتی دیق کو نیاد کھنا جائتی تھی کیابل گیش وا تھی اینے وعدے کا یاس کرے گا۔ال دوران بے شار تھیوریز آئیں 'لوگوں نے کہ 60ارب ڈالری دوست اور 200 بلین ڈالر کی کپنی چيوڻانات آسان کام نييس علي عيش 2008ء مي اپناراده بدل دے کا ليکن چر27 جون آئي علي عيش د فتر آي اس نے اسے مار مین کو جمع کیا اور ممینی جھوڑ نے کا علان کر دیا عل سیس کے اعلان نے تمام لوگول کی آئمھیں سمیل کروی اُس کی این مستحدے میں نکلداور شوری میر آگر رک سی ایل سیس زندگی بیس تعبیری باررویا تقید میں نے واشکتن بوسٹ میں س کی آخری تقریر کے اقت سامت بزیعے تومیر کی سکھوں میں بھی سنسو آ گئے'آب ذراسو جے خبرات صد قداور قداح و مبود اسدم میں عیادت کی میٹیت رکھتی ہے بیکن و نیا کے سب ہے بروے محیر کا عز رکسی مسلمال کو نصیب ند ہو ' و نیا کے میر تزین وگول کی فیرست میں تیس مسلمال بھی شامل منے لیکن و کوں کی حدمت کر نے کی سعادت مند تعالی نے جل گیش کو عطافر ہائی مہتب سوینے و ٹیاکایا نچوا ںامیر ترین شخص ایک عرب مسماں شہررہ وہ مید بن طورل ہے' س کی وہ سے جو خانوں میں خرچ ہور بی ہے جَبِیہ بل گیٹس اپنی دولت الذر كے علاج مر خرج كر رہا ہے أوه مسمان بج ل كوتعليم و برماہے أب سوھ كيا يہ جابل كيش جيسے اوگ نیس بین جنہیں حقیقاروں وڑل سمجھنا جا ہے اور اسو ہے پوری اسادی و ٹیار کیس و گول ہے جمری بری ہے "اسلامی دنیا بیس ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہیر وال کی گئی کا نول کے ، لک جیں "جن کی زمیتوں ہے سونا: نکٹیا سے اور جو تیل کے در جول کنوؤں کے مامک ہیں لیکن اشیس کسی ضرورت مند کو دس روپے دیے کی تو نیق نہیں ہوتی جَيْبِهِ بْلِي تَمْيْسِ، بْنِي مهاري دولت بِ كر ضرورت مندول كي تلاش مِين فكل كيثر ابوابي مثير في سوحا 62اسلا مي ممانک کی اس دیو بین ایک ارب 45 کروژ مسمات تاد بین لیکن ان ڈیز ھارب لوگوں میں آیک بھی میں گنیٹس نہیں ' ان ثیں ایک بھی ایساقھ صنہیں جو 53 سال کی عمر شں اپنی کمپنی کادر واڑہ کھو لے اور اپناس رہاں اُ پتی سار ک زندگی اللہ کے بندوں کے بینے و تف کر دے 'جو ہوگوں میں دوااور کتاب بائے 'جو ہوگوں کے زخم و موتے 'جو یو گو ۔ کو کھانا کھل نے اور جو لو گول کے آٹسو ہو تخیے مہیں ہمیشہ اپنے آپ سے بوچھا تھاعام اسلام پر بورپ اور امریکہ کیوں غالب ہیں؟ مجھے آج معلوم ہواامریکہ اور بور پ بل کیش جیسے بوگوں کی دجہ سے ہم ہر غا ب جیں۔ یور ب اور امریک کے باس بڑے انسان ہیں جیک عالم اسلام بڑے تاجروں کیا ہے جو یار بول اور بوے صنعت کاروں کی غادی میں زندگی گزار رہاہے۔ جھے محسوس موامشرب کے باس انسان میں جبکہ ہم وگ آومیوں ک ے کری میں عمر گزار رہے ہیں عماش یا کشان کے سوار ب بتی تاج بل کیٹس سے سبتی سیکھیں اور آج سے اپناوقت اور سروایه بهام اور غریب وگور کنط و قف کروس کاش الله تعالی مسعمان تاجرو با کو بھی بل گیشن جیسا ظرف اور لا نُقِي درے دے کا شیا

معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجو مدر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

یہ صدر ابوب غان کے اقتدار کے آخری وان تھے مدر کے سکرٹری اطلاعات اور قریبی مشیر الطاف کوہر ملا گات كييح ايوان صدر "كيح" به ايوان صدر اس وفت راوييندي بيس جو تا تهه أن كل اس ممارت بيس فاطمه جن ح یو نیور شی قائم ہے۔الط ف گوہر نے ویکھا صدر ابوب خان لان میں اکیلئے بیٹھے میں اُلطاف گو ہر صدر کے باس طے سیجے 'صدر ابع ب نے جو نک کر ان کی طرف دیکھ اور انہیں ہیضتے کا شدہ کر دیا۔ اطاف کو ہر صدر ابوب کے س منے بیٹے گئے ' دونول کے درمیان بدی وس تلک شاموشی کاد قضہ رہا اس دوران العائے گوہر بیڑے غور سے صدر کے جیرے کے اٹار چڑھاؤ دیکھتے رہے اصدر کے جیرے برنامیدی اُلاای اور کلکت کے آثار تھے۔ صدرابوب نے امیانک سراٹھایا 'الطاف عوہر کی طرف دیکھ اور اداس کہے میں بوے ''الطاف میرا خیال ہے جھے اب اقتدار چیوڑ وینا جائے" افعاف کوہر کیسے یہ بات اکش ف ے کم فیس تھی کیونکہ آمریت کی تاریخ میں مجمی کو کی آمرخود افتذار ہے جدانبیں ہوا' فرحی جرنیوں' آمروں اور اقتدار پر شب خون مار نے وانوں کیلئے اقتدار تخت نہیں ہو تا' تحدید ہو تاہے اور جو آمر ایک باراس پرچڑھ جا کاس سختے ہے اس کے بعداس کی نفش بی اترتی ہے۔العاف کوہر نے صدر سے وجہ ہوچھی تو ابوب خان نے ایک عجیب وجہ بنائی ال ولوں ملک بھر میں ابوب \_\_\_(میں ادب کی وجد سے بیر جکہ خالی چھوڑ رہا ہول ) مائے بائے کے نعرے لگتے تھے ایک سرے سے کو ایک شخص ابوب \_\_ کا نعرہ لگاتا تھا اور ووسری طرف ہے بورا مجمع بائے اے اور لگاتا تھا۔ ایوب خان نے متابا وہ صبح کے وقت ایوان صدر کے لان میں آئے توان کے بوتے 'یو تیال اور نواہے 'نواسیال باغیج میں کھیں رہی تھیں 'ان بچو یانے ایک سٹیح بنار کھا تھاور جلسہ جیسہ کھیل رہے تھے ایو پ ف ن آہتہ آہتہ چلتے ہوئےان کے قریب کھڑے ہوگئے 'بچوں یں سے کسی بیچے نے ابھ ب)۔۔ کا نعرہ لگایا اور جواب بیس تمام بچے ل نے ہوا بیس یا تھ ہرآ کر بائے ہائے کی آوازیں لگاناشر و ع كروير الدايوب خان ميرد كيد كرونك. ده كية أن كار خكسه پيايات كياورود د بال سيدا تحد كريميال آ محيف اور حيب ع ب بیٹھ سکے۔ صدرابوب خان کا کہنا تھا عوام کی نفرت ایوان صدر کی دیوارس عیور کر کے اندر آ بھی ہے اوراب اں کے بوتے ' یوتیاں در تو ہے ' تواسیاں بھی و نے ہائے کے نعرے نگار ہی چیل چنا تیے ہے رکا افتد رہیں رہنے کا کوئی جو رشیں۔الطاف کوہر مے صدر ہوب کو تسلی دیے کی کوشش کی لیکن ابوب فان پنا نبیام جات ملے تقے چنانچہ جب یکی خال نے نہیں متعلق مونے کا سپش دیاتو نموں نے چپ جاپ کا غذیرد متحط کرو لیے۔ جز یچی خاب نے انہیں آخری میوٹ کیادور میر گلستاب جمجو مد (بیر سوقت کر تل تضاور بعدازاں صدرا سحاق خان ئے انہیں صوبہ سر حد کا گور نر ہناویا تھ) انہیں جیب جا ب اسدم آیاد میں ان سے ذاتی گھر جھوڑ محکے۔الوب خان نے ماتی زندگی اس کفر بی*ن گزار*دی\_

صدر ابوب خاب کا المناک انبوم و نیاکا پربلاوا قعد نہیں تھا 'و نیا کے تمام آمروں کی زند گی بین عوامی نفرت کاابیہ لمحد ضرور آتاہے جب انہیں وہ ہے بھی جواد ہے گئتے ہیں جن پر وہ تلیہ کئے ہوتے ہیں۔جب انہیں ان کے قریب تریں دوست رشتے دارادرا حباب بھی چھوڑ جاتے ہیں ادراس کے بعد احتساب کاخو فناک سلسد شروع ہوجا تا ہے اور پر شتمتی سے صدر برویز مشرف بھی اس دور بیل و خل ہو چکے بیادروہ تیزی سے سمیے بیو تے جیدے جارے میں ۔ سب قسمت کی متم خریقی دیکھئے گزشتہ روز صدر کے ترجماں میجر جنز ں( ر )راشد قریثی پربھی فاع کاالمیک ہو گایا اور یو ب صدر کامخری ساتھی تھی ہمر وُنڈ" ہوگی۔جنر پاراشد قریقی پچھےایک ہاد ہے دو تی کاحق اداکر رہے تھے' وہ تن م می ڈوں پر ائلیع پڑر ہے تھے اور بول حد تک شمنوں کا تھر پور متابعہ تھی کر رہے تھے لیکن اس کی جو تک یاری سے صدر کا یہ سیارا بھی چھن کمیا۔ جنر ل راشد قریشی کے بعداب بوری دنیاش صرف ایک مخص بھاہے جو صدر کی تر بھی ٹی کر سکتا ہے اور وہ شخص ڈاکٹر شیر انگلن نیازی ہیں' اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر شیر انگلن عیازی کو ہلا مخان بونے کا ملکہ وے رکھا ہے 'ڈاکٹر صاحب 24 گھٹوں میں ہے 28 گھٹے بول سکتے میں اوراس دوران کسی دوسرے کی بدینه نهیں سنتے بہذامیر اصدر صاحب کو مشورہ ہے وہ فور اُڈا کٹر شیر اُگان جیازی کوا پائٹر جمان مقرر کر دیں ادراس کے بعد تم شاد کیصیں' و نیا بھر کے چینلز ہوں گے اوران بر ہر یا کچ منٹ بعد ڈاکٹر صاحب جلوہا قروز ہوں گے اور مىدو صاحب كى ليتے ليتے ہوجائے گی أگر صدر صاحب فوری طور پر بیسند نمیں كریتے تو گھرميرامشورہ ہے وہ فور آباعزت طور پر مستعفی ہوجا میں کیونکہ جزل راشد قریش کی بیاری کے بعد صدر صاحب پرایک اورا ظیک ہونے والدے اور اس دلیک کا نام گرو بھی ہے 'استاد عطاع ف گرو میں خواجہ سراؤں کا چیف ہے اوراس نے گزشتہ رور صدر برویز مشرف کے خلاف تحریک جادے کا علان کر دیا ہے۔ گرو بھی نے کل عیک اوس یا ایس کا نظر نس کی اور

معروف کالم نگار جناب جادید چو بدری کے کالموں کا تجو صر September 2010 – September میں A.W Faridi – September 2010

اس میریس کا غرنس میں علان کیا 'محرّ شند نوبر سوں میں ملک دے بدن زواں پذیریری کی طرف گاحزن رہالار صدر م دریز مشرف کی یا لیسیو ںاور خامہ فیصلو ل کی وجہ ہے ملک میں بحران پیدا ہوئے اور مہنگائی نے غربیوں کا جینا محاس کر دیا "۔ کرویلی نے اعلان کیا" لاِندا ہم نے وکارہ تح بک اور ان بیگ کے احتجاج میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اسل نے ملک جر میں موجود اسپے تمام چیوں کو ہدایت کر دی ہے وود کارہ تحریک اور الیگ کے جسول میں بوھ چڑھ کر حصہ لیں "۔ میں نے جب ہے کرو پیلی کی یہ خبر پڑھی ہے جھے اس وقت سے صدرایو ب فان باد آ ر ہے ہیں اور مجھے محسوس ہور و ہے ہے صدر برویز مشرف بر آخری المبک ہے۔ خدا کی بیناہ جس فخض نے ملک کی ا ارخ میں انٹا تفصی، فئذار دیکھ ہو کہ اس نے صرف ٹیلی فون ہر امریکہ کوایٹی سر زمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہو 'جس نے بلوچستان ہر چڑھائی اور لاں مسجد اور مدر سد حفصہ کو تو ہوں ہے اٹر اویدے کا تھم وے دیا ہو ' جس نے ووٹوں ہوی ساسی جماعتوں کی قرار میں کو جلاوطن کر در، ہواور جس نے ڈاکٹر عبدالقد مرجسے ہیر و کو شاکر نظر بند كر ديا بواور چيف جسٹس آف پاكستان كو گھر بين محبوس كر ديا بو 'اس فخص كى زند كى بيس ايك ايباد نت محى آ جائے کہ خواجہ سرائیمی اس کے خلاف تح بیک جیلائے کا علاج کر دیں اس سے بڑی عبرت کیا ہو گی جیانجہ صدر صاحب کو جائے وہ گرو میں سے اعلان کو قدرت کی آخری وار نگ مجھیں اور اپنے آپ کو ہاعرت بری کر الیں۔ ہم اب فرض کرتے ہیں صدر برویز مشرف اگر و بیلی کی دار نگ بر بھی توجہ نیس کرتے تو پھر کیا ہو گا کاس کاجواب مجھے مسلم ریگ ن کے راہنما خواجہ آ صف اور پلیپلزیار ٹی کے سنیز محمد لطیف کموسد نے گزشتنہ روز ویو تھا میری خواجد آصف سے ملا تات ہو کی توانہوں نے بتایا 20 جون کومیان نواز شر ایف اور آصف على قرردارى نے صدر یرویز مشرف کے مواخذے کا فار مور سطے کر رہاہے 'جولائی میں صدر برویز مشرف کا مواخذہ ہوجائے گا فیکن خواجه آصف کا کہنا تھا حکمران اتحاد صدر کے مواخذے کیلئے غیرروا بٹی طریقنداستعال کرے گا۔ میں نے خواجہ صاحب ہے بیر طریقہ جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بتایا "شیں راز داری کا پیند ہوں 'یس ود مفتوں شی بات س منے آ جائے گی "میری مل قات دات کو تینیر لطیف کھوسہ سے ہو کی تو کھوسہ صاحب نے مشف کیا "جم نا صرف صدر کے مواخذے کی تیاری کر سے ہیں بلکہ ہم نے شے صدر کافیصلہ بھی کر ایا ہے اور یہ اس چندون کی بات ہے " بیل نے جب سے لطیف کھوسہ اور خواجہ آصف کے انکشافات سے میں ' بیل ال وقت سے بریثان ہول کیونکہ پاکستانی سیاست اس وقت تاریر بھل رہی ہے اتار بہت باریک اور نازک ہے جبکہ تھران اتحاد کی دمہ داریول کا یہ چھ برحتا چا جارہا ہے اور اگر حکران اتحاد نے جلد سے جلد یہ اور اتار ناشر و عند کی تو یہ تار کی بھی وقت اُوٹ جائے گی اور ہم دوبارہ جیسے بھے کی بوزیشن پر آ جائیں گئے۔انڈر تعالیٰ کرم کرے کیونکہ آنے والے دن بهبت خو فناك اور فيصله كن بير

تاش کے کھیل میں آیک الیاوقت آتا ہے جس میں کھاڑیوں نے اپنے پنے شوکر ناہوتے ہیں 'ماری سیاست میں بھی '' شو' کا وقت آ چا ہے بس چندہ ن کی بات ہے 'صدر مستعلی ہو جائیں گے اُن کا مواخذہ شر دع ہو گا یا گھر عکر ان اتحاد ٹوٹ جے گا۔ بس چندون باتی ہیں لیکن ایک بات ہے صدر پرویز مشرف صدر الیوب خال ہے مختلف اُن ن مدر پرویز مشرف صدر الیوب خال ہے مختلف اُن ن مدر پرویز مشرف کی ایک محدر پرویز مشرف کی اس مشرف کی اس مدر مشرف کی اس مشرف کی اس مدر مشرف کی اس مدر مشرف کی اس مدر مشرف کی اس مدر مشرف کی اس

میں نے اس سر نب کے بارے میں بر سو یا پہلے فیشن جیو کر اقک سے کسی شارے میں پڑھا تھا میکڑین میں اس سامی کی تصویریں چھپی تھیں' یہ تصویریں میگزین کے کسی فوٹو گر فرنے ساپ کے بل میں منی کیمرہ مگائر لی تقیں اوران تصویرہ ں بٹیں سائی کو ہاتا عدوہ ہے آپ کو کھاتے ہوئے و کھایا گیاتھ۔ بٹی و ومیکزیں اور س کی تاریخ ا تُناعت بجو ں چکا ہوں لیکن سائب اور س کی تصویریں آج تنگ میرے وہس میں موجود ہیںاور میں اکثراہیے می سے بوچھتا ہوں کیے جلوک ہے یا حوستوری کی جہلت جس سے مغلوب ہو کریہ سامی سے می کو کھائے لگتا ہے۔ مجھے کبھی اس سوار کا حتی جو ب نہیں والیکس کل میں نے یک سابق بچ کے بدے میں یک خبر روهی اور مجھے پر سوں ہے ڈیتے ہوئے اس سول کا جواب مل گیا۔ سے جواب سے قبل پیہ خبر ملاحظہ کیجئے 'ڈاکٹر مصطفیٰ اسمعیل پاکتال کے بیک سابق سفیر افوند محمد استعیل کے صاحرادے ہیں اید بیک نہریت پا ھے لکھے وروا شور شخفس ہیں اور ان کی داشتو ری اور ڈیائت و کھ کر مصر کے صدر جمار عبد بنا صریف انہیں اپنے وہاوینا یا تفاق مش ساحب جزل ضیاءالحق کے دور ٹیل پاکتال آئے 'جزل ضیاءالحق ان کی ذبائت اور مطالعے ہے متاثر ہو گاور ا ہوں ہے انہیں لہ ہور ہو کی کورٹ فانچ مقرر کر ویا۔ ڈیٹر مصطفی استعمل کواس بوریشن پراہیں چند ہاہ ہوئے تھے کہ اں کی عدالت میں شفیات کی سمگنگ کاایک کیس چیش جوا گوئر کو رہ نے وہ معزمان ہی شاہ اور عامد برٹ کو شفیات کی سمگانگ میں بندرہ میں قید کی سزات کی تھی اور طزمان نے ڈاکٹر مصطفی استعیل کی عدالت میں س فیصلے کے خدف ایل دائر کر دی تھی ' یہ ملزہ ں جب ڈائٹم مصطفی کی عدالت میں پیش ہوئے توانمیوں نے عدالت میں حلفید بیان جمع کر دیا کہ انہوں نے حمد ریا کتان جنرل محد ضاءالحق کی اجید بنگم شفیقہ ضاء کے تھم مرید منشبات سمگل سر نے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر مصطفی استعیل کیو تک تازہ تازہ پاکستان آئے متے اور اس ملک کی روایات سے وا تف نہیں تھے چینا بچہ شہوں نے خاتون اوں بیکم شیقہ صاء کو عدرت میں پیش ہونے کا سمن جاری کر دیا 'یہ سمن باکستان کے قانون اور آئین کی تو بین مقی اوراس تو بین کے جرم میں بعد از ال ہائی کورے کے اس جج کے خلاف قراد 'و حو كه دبى اور جهل بإسيور ك ك 33 مقدمات قائم كرو يح محية أنيس 25 جون 1986 ء كوكر فقد كما كيا اور اٹھا کر جیل ہیں بھینک دیا گیا 'وہ دن تھااور کل کادن تھاڈا کٹر مصطفیٰ استعیل جیل ہیں سڑ تے رہے۔اس دوران حکومتیں آئیں'ر خصصہ ہوئیں' عدالتوں کے چیف بدلتے اور آتے رہے کیکن ڈاکٹر مصطفیٰ استعمل کی آ ہیں اور سسكياں عدات اور حكومت تك ند پہنچ سكيں۔ پچھيے شفتے ڈاكٹر مصطفى كى كونى ايك اخبار نویس تك كينچي أخبار نويول تے يہ كہانى اخبار مل شائع كر دى دوريو ي 22 يرس بعد ذاكم مصطفى كى آبول كى حكومتى الوانول كك ر سائل ہو کی'وزیراعظم کے مشیر رہمان ملک نے نوٹس لیا 24جو ن کوڈا کٹر مصطفی اسمتیں کی منیا نت ہو گئی اور یوں و كر مصطفى معليل كو آنزاد فصائين و تيليف كاموقع لل كيديها برييسول پيد بو تا باكر و كر مصطفى المعيل كي 1 2 3 de la la marca 12 la 1871

کہانی کسی صحافی تلک نہ پہنچتی کیے و ستان خیار میں شائع نہ ہوتی اور اس جر پر حکومت نوٹس نہ بتی توڈا کٹر مصطفی ا استعمال کا کیا بند؟ میراخیال ہے ڈاکٹر مصطفیٰ زعد گی کی آخری سائس سکے جیل میں پڑے رہے ہور موسط کے بعد انہیں جیل کے کسی خاموش قبر ستان میں وفن کرویاجاتا۔

ڈاکٹر مصطفی اسٹعیل اس ملک کے نظام عدر کے پینے بیٹے ' پینے س تھی یا پینے بھائی تھے' یہ خو دہائی کورے کے جج تھے اوران کی کہائی ہیں ٹابت کرتی ہے جب ملک میں ناانصائی اظلم اور زیاد تی بردھ جاتی ہے توالیہ ایساوقت \* جاتاجب خود عدالتیں اور جج اس زیاوتی تظلم اور ناانسافی کا شکار نے لگتے ہیں 'ناانسافی آگے کی طرح ہوتی ہے جو سیسیتی ہے ت اس شخص کی ٹائلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جس نے یہ آگ۔ دھکائی متنی ما جس نے بھوے کے ڈعیر پر چشکاری سپینگی تقی۔ ہمارے ملک میں ناانع فی اور ظلم موجود بیاور ظلم اور ناانع فی کے اس پھیاد وَ میں جج اور عد التیں بھی اتنی ہی ذ مد دار میں جتنا میہ معاشرہ ' سیاستدان اور فوجی عکمران تھے جنانچہ آئے بیر آگ۔ جو ل تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بیدا ل ملک کی بدقشمتی ہے حکمرال ملک غادم محمد ہو' سکند ر سر زاا ایو ب خاب' کیجی خات' ڈو لفقار علی بھتو' ہے نظیر مجثو' میاں نواز شریف یاصدر برویز مشرف کاکتان کے تمام تحکم انول نے عدلیہ کواسینے مقصد کیلتے استعال کیااور بعد ازال ان میں سے ممی حکران کو عدالتوں ہے انساف نہیں ملائید ہوگائی زیر کی میں عدالتی انتقام کا نشا تہ ہے ،ہم نے اس ملک کے نظام عدر کو برازیل کا سائب بناویا تھااور زیاوتی جھلماور ناانصافی کے بیاس نیسا اسات سے سے بوجہ بھے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی ہی و م کھاناشروع کر وی ہے۔ بیاب خودا بینے آپ کو م پ کر رہے ہیں۔ ا الرمصطفی سمعیں کی کیبانی میرا خیاب ہے س ملک کے ہر بچ کی میز ہم ہونی جاہتے اور سمجے سے جناب سصف ملی زرو ری ہے ہے کر فاروق آنچ نائیک تک وہ تمام اوگ جو معطل ججز کی بھایی کے رہتے میں کاوی ہیں انہیں یہ جان لینا جائے کہ اس ملک میں نانصانی اب ن حدود کو چھوری ہے جہاں پٹٹی کر آگ جالانے اور آگ میں سینے و گوں میں کوئی فرق نہیں ریتا' جس سطح پر پہنچ کر جج بھی انساق کی حاش میں مارے مارے کھرتے ہیں أگر آج اس ملک میں خصاف ہو تا توامل عدلیہ کے 60 پٹے میاندار کیاہ رحمیر کی سزانہ بھکت رہے ہوتے ہورڈ کٹر مصطفی استعمل جیسے بچ ہے گنای کے باوجو ، 22 ہریں تک حیوں میں نہ بڑے ہوتے۔

میرا خیال ہے ہماری عدلید تاریخ کے اس سبق سے سبق نیش سیکھ رہی 'ش کد میکی وجہہے میاں توازشر لف کی ناہی کا فیصلہ آیا اوراس فیصلے نے پورے ملک بیس آگ لگادی ' مجھے خطرہ ہے آگ کے بید سانپ بہت جد عد ستوں تک یکی ہیں آگ لگادی ' مجھے خطرہ ہے آگ کے بید سانپ بہت جد عد ستوں تک یکی ہیں گے۔ میں اس وقت ہے ڈر رہ بھوں جب بنٹے عدالتوں کے ندر محصور ہوں گے اور عوام مر کول اور چورا ہوں پر عوامی عدالتیں سجاکہ بیٹیس ہوں گے۔ در تصور کیجے سوقت ہماری کیا حالت ہوگ نند ہمیں اس وقت ہماری کیا حالت ہوگ نند ہمیں اس وقت ہے بچائے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے وہ وقت زیادہ دور میس کیو تکہ ہمارا عدالتی نظام ایک ایس سانپ بن چکا ہے جس نے اپنی بھی وم چیانا شروع کردی ہے۔

عیر اس ڈیگاں سیاست جس استاد کی حیثیت رکتا تھ اور و نیا کے بدشار حکر الول عبیاستدالوں اور سیاست کے حالب علمول نے ڈیگال کے خیاد سے استفاد ہ کیا تھا' وہ استفاد کر رہے جی اور استفادہ کرتے رہیں تھے'' الذشة برس فرانس نے سوسال كي وس بہترين شخصيات كي فهرست بنائي تھي 'بيافهرست مرتب كرنے كينے عوامي ر نے جمع کی گئی تھی دور عوم کی دیئے ہے جو فہرست مرجب ہو کی تھی چار س ڈیگاں کانام اس سٹ میں دوسرے نمبرمر تھا' سلے نمبرمر فرانس سے بین الا قوامی شیر سے بافتہ مصنف اکثر ہید گو کانام تھا' بارس ڈیگال فرجی تھا اس نے دوسری حنگ عظیم کے دوران فر کسیبی فوج ہی قیادت کی تھی' جنگ لڑی تھی اور فر 'س کو س جنگ میں فثخ یا ب کرایا تھا' وہاس کے بعد سیاست میں آیا تھااور اس نے فرانس کو د نیاکی جو تھی پیڈی طاقت بناویا تھا امریکی صدر رج و تحسن حار لس و يكال سے بہت متاثر تھا " كسن نے اپنى معركة الآراء كماب " ليڈر ز " ميں مار لس و يكال كابيزى محبت ہے ذکر کیا 'رچے ڈ کئس چب صدارتی الکیشن اثر رہاتھاتواس نے اس وقت جار لس ڈیچال سے رابطہ کیااوراس ے عرض کی " کی " ب مجھے سیست میں کامیانی کا او کی ایک فار مولد بتا کتے ہیں" عار س فی گاں مسکر یاور نرم "وار میں یوال" بیاست میں کامیانی کے واس فار موے میں "رجے ڈ تکس نے فور عرض کیا" نہیں جناب مجھے صرف ایک نسخہ در کار ہے" جا بر س ڈیکال نے چند مجے سوجا اور پھر رور دے کر ہوں" خا موثی" رچے ڈیکسن نے عرض كيا" جناب مجه سمجه نهيل "يا" ويكال بويا" فاموثى سياستدانون كاسب سي بدا يتفعيار موتاب "ودر كادر دوبارہ او ان و تیاش بروت بر چیز کے دوروعمل ہوتے میں باریاناں آ باس بات کو شمیم کرتے میں یا مسترو کر تے ہیں کئین ایک تیسرار دعمل بھی ہو تاہے اور وہروعمل خاموشی ہے 'آ ہے بات سنیں اور اس بات پر کو کی روعمل ظاہر نہ آمریں "جور س ڈیکال نے کہا" اور یک کامیاب "مجھ وار اور بڑے سیاشداں کو خاموشی کے آرے پیل تاك بونا جلي يء اسے جا سے وہ اسينے چېرے كو چھر بنا لے اور أندهى أئے ياطوفان وه إينامند شكورے "جارس ا کیار کا کہنا تھ ''انفاظ ساستدانوں کی موت ہوتے ہی اور جو ہوگ ساست میں آگر زباد ویویتے ہیں و وزبان ہے ا ی سای قبر کھود تے ہیں' ۔

مجھے نہیں معلوم رچر ذکلسن نے جار لس ڈیگال کا اس تھیجت پر سمی صد تک عمل کیا لیکن مجھے یا کتا فی سیاست میں ف موشی کا فقداب نظر سربا ہے ' مارے سیاستدار عفظاً و تقریمے 'خطاب ' مریس کا نفرنس اور جلسے جلوسوں کو سیاست سیجتے ہیں اور بیہ کیمرول کے سامنے پہنینے اور طو مل اور الدینی گفتگو کا کوئی موقع ضائع مہیں کرتے ان کی کوشش ہوتی ہے یہ جہال بھی جائیں ان کے میٹینے سے پہلے دوں کیسر ہے پہنچ جائیں "راسٹر مرادر ڈائس نگ جائیں اور صی فی کا بال پکڑ کران کے س منے کھڑے ہول اوراس کے بعدان سے وس بندرہ پرس برائے سوال ہو چھے جائیں اور وہ ان کے برانے جواب دینا شروع کردیں' بسیار گوئی کے اس مقابلے کے دوراں اکثر او قات سیاستدانوں کے منہ ہے ایسے الفاظ نکل جائے ہیں جو بعدازال سیاسی قبروں کے کتنے بنتے ہیں ' یہ الفاظ نہ صرف ال او کوں کی سیاست کو لے کر پیٹھ جاتے ہیں بلکہ ال ہے سیاسی بدنامی کا یک ایپا سلسمہ شروع ہوج اپ جوان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتاہے 'آپ بھٹو صاحب کے چند فقرے ماد حظہ کیجئے ''' ہاں میں شراب پینا ہوں' عوام كالهو نبيس بينيا "" مير مر في مر ماليه بهي مواخ كا" اور " بير كرسي بهت مضبوط ب " بيروه فقر س تتح جنہوں نے بھٹو کی شباوت کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اُسی طرح جنزل ضاء الحق نے سیا شد نوں کے بارے میں کہا تھا'' یہ وم ہلاتے ہوئے میرے چھیے آمیں کے ''اور'' آمین کیاہے کا غذ کا لیک تلیتھ ''مجھٹو صاحب اور جتر ب صاحب کے یہ فقرے جدر ک تاریخ کا حصہ بن کئے اور آئے تک لو گول کی زبان بر بی اورای طر ت21 مئی 2007ء کو صدر ہرویز مشرف نے اسلام آبادیش رہی ہے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں ہونے دالی قتل وغارت کری کو" عوامی حافت کامظاہرہ" قرار دیا تھا' بچھے بھین ہے صدر برہ پر مشرف کا یہ فقرہ بھی صدر کے جائے کے بعدال کی جان نہیں چیوڑے گا۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیز بین آصف عی ذروادی بھی ایے تاریخی فقرول کی ٹھیک ٹھاک لیمیار ٹری ہیں' ان کے بعض فقرول بین اتن جان ہوتی ہے کہ وہ بڑی آسائی سے محاورے یہ ضرب المثل کا مقام پاکتے ہیں مثلاً افہوں نے ایک بار اعلان حری کو'' سیاسی بیون'' قرار وے دیو تھی'ان کے اس اعلان سے پاکستائی سیست اور اوب بیس'' سیسی بیون'' کے تام سے ایک ٹی اصطور تے نے جنم لیا اور اب جب بھی کو ٹی شخص سپنے محاج سے وحدے اور سمجھوتے سے متحرف ہو تا ہے تو وہ اپ '' یوٹر ن'' کو سیاسی بیان قرار وے ویتا ہے اور ہوگ س کی سار کی معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

" مجبورياں" مجھ جاتے ہيں اس طرح لوگ اب معاہدوں ہے چھے بلنے و و ) کو" سياستد ن"اور سياستدانوں کے احد نول کو اسیاس بیان الکیتے ہیں الصف علی زر داری نے پیچھے و نول بھی دوہوں شائداریاں ویے تصاور جھے یقین سے یہ بیانات بھی آ سے جل کر محاہ رے کامقام یا جائیں گے "بیاکتال پلیپز بارٹی کے شریک چینز مین نے فرها يد "محرّ مدب تظير بحتوافقار محد چود عرى كو چيف جسنس عان كيليد شهيد نبيس بوكي تقيس "كرشند روز آصف عی زرداری ہے اس بین کو درا مختلف اندازیں ووسری بدوجرایا انہول نے فرویا ''عوام کے پیدے ہے افتحار چود هری کو بھال کر دکی تمبیل بلکہ ہم بھو کے بین کی آوازیں آریتی بین "مجھے شطرہ ہے بید دونوں بیان آ تھے چل کر آصف علی زرواری کیلئے ٹھیک ٹھاک مسائل پیدائرویں ہے اور ہو سکتا ہے کسی لیول بریائشان پیٹیزیارٹی کوان کی ترويديا معذرت بھی کرند پڑجائے كيونكد عوامي جذب صابار شوں كينے فون كي حيثيت ركھتے ميں اور جميں ما نتايزے گا ا فخار محرجہ و و حربی اور و کلاء تحریک کے س تھ لو کوں کے حذبات وابت بس مجھے نفین ہے آج اگر افخار محمہ چود ھری گھرے باہر آئیں اور عوام کو کال دیں آؤ لا تھوں لوگ ان کے سرتھ گھروں ہے نکل آئیں سے آبکن اس کے یاد جو وہم ایک کمحے کیلتے مان لیتے ہیں ' محتر مدے نظیر جوٹونے افتخار محمہ جو د هری کو چیف جسٹس بنانے کیلئے جان شہیں دی تھی اور ہو گ بھی افتار محمہ جو و حری کی جائے اپنے بھو کے پیٹو سکو زیادہ ہمیت دیتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہو تا ہے' محتر مہ نے کس کیسے جان دی تھی؟ یقیناً پاکستان مٹیلز یار ٹی (جدید) کا جواب ہو گا''جمہوریت کیلے'' یہاں مریک اور سوال پیدا ہو تاہے میا آزاد عدلیہ کے بغیر کسی ملک میں جمہوریت ممکن ہے؟ بطنیا تہیں کیونک عدلیہ اور جمہوریت خون کے سرخ اور سفید جر ثو موں کی طرح ہوتی جن اور جنب تک جمہوریت کو عدلیہ ک سپور شاور عدید کوجمبوریت بیندسیاستدانول کی معادیت هاصل نهیں ہوتی اُس و نت تک ملک آ گے نہیں برمعا کرتے اوراگر محتر مدینے جمہوریت کیلئے جان دی تھی تواس و نت تک محتر مدکی روح کو سکون نہیں ملے گا جب تک اس ملک میں عداییہ آزاد نہیں میوتی اور یہ بھی حقیقت ہے فی الوفت معطل ججو ل کی بھائی آراد عدایہ کی طرف مہلا قدم ہو گاہور ہم نے اگر پیدیبلہ قدم نہ اٹھ یا تا ہم جمہوری اور عاول معاشر ہے کی منزل تک نہیں پہنچ سکیس سے ' ہو ق رہ گئے بھو کے پیٹ تو یہ بھی حقیقت ہے انسان بھو کارہ سکتا ہے وہ پیاسارہ سکتا ہے اوروہ کیڑول اور جیست کے بغیر مجھی زیدگی گز رسکتا ہے لیکن وہ نصاف سے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا 'دنیا میں بوگ بھوک' یہا ساور کیڑوں کسینے خود کشی نہیں کرتے لیکن اگرانہیں انصاف نہ ہے تووہ پیکھوں کے ساح پو لٹک جاتے ہیں ''اگر عدل معاشر ول کیلئے زندگی نه ہو تاتواسلام مجھی عدل ہرا تفازور شدد پتا'اسلامی معاشر وعدل کی تا قاتل تر دبیر مثال تھا'جب نیجار سالت' نے مدینہ شریانصاف قائم کیا تھا توا س وقت بھی او گول کے پاس دوٹی تمیزے اور مکان نہیں تھے لیکن جب عدل قائم جوا تواس من شرے کی بہتمام ضرور بات ہوری ہو گئیں اور مدید میں ایک انباد فت بھی آیا جب غلام این غلام ہزاروں اشر فیال لے کر بازارول میں نکلتے تھے لیکن انہیں کوئی ضرورت مند نہیں ملتہ تھا بہمیں مانتا پڑے گا فسان کی وس بزار سالہ تاریخ کا بیاعلان ہے معاشروں کی مجوک انصاف کے بغیر نہیں مٹائی جاسکتی اور جب تک ملک کو الك آزاد عدليه نبيل متى اس وفت تك معاشرون ميل ځوڅالي خبيل آتى ليكن بم ايسے بد قسمت لوگ بيل جومانس ے گئے کا کام بینا جائے ہیں اور گئے ہے واٹس کا چنانچہ ہم او هر کے رہنے ہیں اور ندبی او هر کے کاش جارے میڈرا سے بہانات ویے کی بحائے خاموشی اختیار کرلیں تو تم از کم لوگول کے دل تو نہ ٹوٹیس ' یوگوں کو تکلیف تو نہ بننج بممازكم بهار ب ساستدانول كالجيرم تؤره جائيه

کاڑی سے مین تنظر آرباتھا وہ اسینے شاندار وفتز کی آرام وہ کری مربینی تھا میرے ساتھ کس شب کررہاتھا اوروتقے وقفے سے فیکٹری میں داخل اور ماہر لگلنے والوں بر تظر ڈا برماتھ۔ ہم تازوترین سیاس صور تحال بر محفظو كرريد تشراع تك ميرے ووست نے جائے ہيا كى بيالى مية پرركھى اور افراترا تفرى ميں باہرى طرف بمالك كمرًا ہوں اس و قشهاس کے یاؤں بیں صرف ایک جو تا تھا' بیں اس کی افرا تفری سے تھبرا کمپائیں نے دروازہ کھول' ایسے شف کے کمرے سے باہر فکا اور تیر کی طرح کیٹ میر پیٹی گیا گیٹ میں ایک گاٹری واقل ہورہی تھی میرے ووست کود کھ کر ڈرائیور نے گاڑی دوک دی میرادوست آ کے ایکاوراس نے دونون ہاتھوں ہے بیک وفت گاڑی کااگداور کھیدد دروازہ کھول ویا گاڑی کی کھیلی سیٹ سے ایک ساٹھ ' پیٹیٹ ساں کے بزرگ انزے اور میرے دوست کو گلے سے گالیا۔اس دوران گلی سیٹ ہے بھی آئی ہی عمر کے ایک دوسرے بزرگ ہاہر نظے اور میرے ووست سے لیف مجے میرے دوست نے دونوں بزرگوں کاماتھ پکڑااور انہیں وفترے آیا۔ بیس کھڑا ہو کریے سارا منظر د کھیر رہا تھا۔ وہ دو توں اندر آئے' وہ بزرگ جو سیجھیل سیٹ ہے اترے تھے وہ صوبے بریبیٹر گئے جبکیہ میرا ووست اوراگلی سیٹ سے انز نے والے بہائی ان کے سامنے اوپ سے کھڑے ہوگئے میں ال کے سامنے صوفے یر بیشه کیا بیجھے محسوس ہو، شاکد صوبے پر بیٹھے بزرگ کوئی بیر صاحب ہیں ادر میرادوست ان کامرید وغیرہ ہے' صوفے پر پیٹھے بزرگ نے مختلف موضو عات بر گفتگوشر وع کر دی ادر میر ادوست ہی بیٹنے صاحب کہہ کران کی مال ہیں ہاں ملانے نگا۔ یہ سلسعہ تھنشہ بھر چانکارہا' اسکے بعد شیخ صاحب صوفے ہےا شھے 'میرے ووست کے قریب کٹر ہے باباجی نے بیک کر بینخ صاحب کوان کی چھٹری پکٹر ٹی' دونوں پزرگوں نے میر ہے ووست کا، تعاجے، 'میرا دوست ان کے آ کے آ کے وروازے کھواٹیار واور میرے ووست نے باہر آگر دو توں ہا تھوں سے گاڑی کا گذاور یجیل وروازہ کھول' میلے شخ صاحب ہیٹھے اوراس کے بعد دومرے بزرگ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بلیٹھ گئے' میرے دوست نے گاڑی کے دو تول درواڑے بند کئے "ماتھے میریا تھ رکھ کر سل م کیااور گاڑی کیٹ ہے باہر فکل گئی 'میراووست دالیس آنگیا۔میرے دوست کے باؤں میں اس وفت تلک بیک ہی جو تا تھا اس کاووم راجو تاشا کداس کی میز کے نیچے رہ کمانتا۔

میں عقیدت کے اس سارے کھیل میر جیرال بلکدیم شان تھا میرادوست جب وبارہ اپن جگدیر دسینل "ہو کمیاتو میں نے اس سے بوجھا اممیا شیخ صاحب تمہارے چیر ہیں "میرے دوست کے چیرے پر مستراہت میں اس نے جو سے کا کہیں موشوں سے رگایا ور مسکراکر بول 'فیٹن شیخ صاحب سے پہلے تمہیں اس ووسرے بزرگ کے بارے بیس بنا تا ہوں ' میں نے جس بزرگ کو گازی کی آگلی سیٹ ہے اتارا تھااور جواس دفتر میں میرے ساتھ کھڑا ر بو تقدا س بزرگ کا نام را نا عبد المجید تقااد ربیه میرے دا مد ساحب بیں " مجھے حیرت کا جھٹا انگااور بیس نے بوجھا''اور وہ ﷺ صاحب "وہ فور أبوالا" ميرے والد ﷺ صاحب كے مازم بلكه خادم بين "ميں واقعي حيرت زووره كياكيو تكدميں جانتا ہوں میرادو ست کروڑ بی ہے 'اس کی فیکٹری میں دوسو موگ کام کرتے ہیں اور اسکے گھر میں مارز مول کی با قاعدہ اوج ہے البذا پھر اس کے والد کو سمی دوسرے کی ملاز مت کرنے کی کیا ضرورت متنی میرا دوست میری آنکھوں کے بیر سارے سوال برے گیا۔ جاری آنکھیں بھی بہت ولچسپ کمپیوٹر ہیں جہارے سارے خیاں 'جامے سارے موال سارے خدیث اور سارے حذبات زبان برآنے سے سلے ہماری آتھوں میں آتے ہیں اور ایماری آ تکھوں کی اپنی ایک زبال ادر اپنی ایک گرائمر ہے ادر جو کھخض دو سرول کی آ تکھیں میڑھنے کا ہمر ہوا ہے دینیا کی کوئی زبان سکیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اینے دوست کی طرف متوجہ ہوا ً وہ بولا "میری اس تمام تر دومت اور خوشمالی کے باوجود میرے والدشیخ صاحب کے ساتھ ورجیتے ہیں "مہ سرویول میں ان کے عشسل کیلیے وی گرم کر تے میں ' وہ شیر نگ کے دوران شیخ صاحب کو پیکھ جھنتے ہیں 'الکے کیڑے۔ ستر می کرتے ہیں اوران کے ہر تن دعو تے ہیں۔ شخ صاحب ایک آباد گھریش دیتے ہیں ان کے بیجادر بہوئیں ہیں ان کے گھریش ٹوکر جاکر بھی ہیں لیکن شخ صاحب کے تمام کام میرے والد کرتے جی اور ووبہ خدمت پکھنے 38 پر سول سے کر رہے ہیں' وہ ف موش ہو عملے بیس تے ہے چینی ہے کروٹ بدلیاور ہو جھا" لیکن کیول؟" میرے دو س**ت** نے قہتیہ لگایاور نرم آواز بی*س بو*لا "صرف ایک فٹ بال کی وجہ ہے" یہ جواب سن کر میری حمرت آسان کو چھوٹے گئی اور میں نے یو جھا" کی مطلب"ميرے و وست نے ایک لب سانس مجرااور آ ہنا۔ آ ہنا۔ اوست بو یا "میرے وابد ایک غریب فائدال کے ساتھ 20 تعلق رکھتے بتے انہوں نے 14 سال کی عمر میں مزد وری اور ملاز متیں کرنا شروع کیں میرے واواجی نے a constant

معروف کالم نگار جناب جادید پیج بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ہر س کی عمر عیںان کی شاہ کی کر و کی اور ایک ہر س بعد میں پیدا ہو گیا میر ہے والمدان و نوں معاثی مشکلات کاشکار تھے چٹانچہ وہ مختلف جگہوں میر کام کرتے تنے لیکن جار اگزارانہیں ہو تاتھا کیں اس وفت پیار ہر س کا تعاجب میسرے وا مد کو سپورٹس کی ، مک و کان مر نوکری مل متی میرے والد فجر کے بعد گھر سے مکلتے تنے اور رات عشاء کے بعد واپس آتے ہتے۔ان کی نوکر کی کوابھی دوسرا مہینہ تھ کہ ایک دن میں ضد کر کے ان کے ساتھ د کان پر جینا گیا' د کان کاہ لک پڑا شفیق انسان تھا'اس نے جھےاہے س تھ کاؤنٹر پر ہیشا ہا'میرے والد گاہوں کے ساتھ مھروف ہو گئتے جبکہ میں لیج کی نظروں کے ساتھ کمبیول کاس مان دیکھتے لگا وکان میں آیک بہت تو یصورت فٹ ہال بیڑا تھا' یں آوھادین اس فٹ پار کود کیھارہ' جب د کان کاہ لک اور میرے وائد گا کول میں مصروف ہو گئے تو میں جیکے ہے اپنی سیٹ سے اٹھا' فث بال کے قریب پہنچااور اس کے ساتھ کھینے گا'اس دوران میرے وامد کی نظر مجھ مر یزی تؤوہ تیرکی طرح میری طرف لیکے 'انہوں نے مجھے ایک تھیٹرر سید کی دور مجھ سے فٹ بال چھین لیا' میں نے روناشر وع كرويا و كاندار ميري طرف متوجه جوااس في مجھے الله بااور مجھے بداركر كے حيكرافي كامير ب والد اس و وران غصے ہے میری طرف و کیلھتے ہے 'و کانداد نے آہند سے میرے کان میں سرگوٹتی کی' کہا تمہیں ہے ف یاں پہتد ہے " میں نے روئے روئے ہاں میں سر ہلا دیا اس نے دوبارہ ہو جمانہ کیا تم ہے فٹ بال بینا جائے ہو" میں نے ووباروسر بلادیا اس نے میرے کان میں آہت ہے کیا "تم شام کو گھرجاتے ہوئے قت بال عاما" میں بید وم خوش ہو کیا میں تے باتھ کی عظیم وں سے آ محصیں صاف کیس اور خوشی سے وائیس یا کیس و کیھنے گا۔ میرا و وست میں موش ہوا' اس نے لمبی سانس تجری اور کہا تی آ سے پڑھ کی 'مشام کو بیس والیہ کے ساتھ گھر جانے نگا تود کاندار نے سٹینڈ سے شٹ ہاں اٹھایا اور میرے وتھ میں پکرادیا میرے والدمیریشان ہو کئے اور انہوں نے و كاندار سے كيد " فيخ صاحب يه بهت مينكا فت بال ب كيد ب آب اس كے روئے برند جاكيں "و كاندار ف میرے سریر ہاتھ چھیرااور شعقت ہے بولا "لیکن سے فٹ بالیاس یے کی خوشی ہے مہاہیں "بیاب یمی لے کر جائے گا' میں سفیر ہے معذرت کر ول گا''میرے دائد نے بہت سمجی یالیکن د کاندار نے وہ فٹ ہاں مجھے دے دیا ۔میر بے والد نے مجھے رائے میں بتایا ہے فٹ بال تلن ہرار رو بے میں بنا تفااور بے برطانیہ کے سفیر نے خصوصی طور سر بنوایا تھا وہ اے اندن مجھوانا جا بتا تھا کیکن دکائرار نے اپنے ایک معمولی مدازم کے بیجے کادل رکھنے کیسنے دہ فٹ ماں مجھے وے دیا۔ مدووہ قعہ تھ جس نے میرے والعداور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کمینے اس محص کا خادم ہنادیا۔ والعد نے اس کے بعد نوکری نہیں بدل 'وہ آج تک صرف اس نٹ بال کی وجہ ہے اس د کاندار کی خدمت کر رہے ہیں 'میں یڑھ لکھ گیا' میں نے انجینئر تک کی اور نوکری کے بچائے اپناکام شروع کرویا' یہ کام اللہ کے کرم سے شیکٹری میں تبدیل ہو گیا لیکن میرے والد آئ تک اس مخفی کی خدمت کر دہے ہیں 'میرے والداور مجھے اس فٹ بال کا حسان نہیں بھولیاً "میں حیرت ہے اس کی طرف دیکھنے گا وور کااور دوبارہ یوالا ' بہت صرف یہال تک محدود شیل بلکہ ب تجرید مجھے میٹجنٹ کاسپ سے بردا صول سکھا گیا' مجھے معلوم ہوا اگر آپ مارز بٹان کوانیاد فادار بنانا جا جے ہیں تو آپ اس د کاندار کی طرح ماز بین کے بچے رہے محبت کریں 'آپ ملاز بین کے بچے ل کوایتے بیجے سمجھیں 'لوگ بٹی بدری زندگی آپ کی خدمت شن گزار ویں سے چنا ٹیر ش اپنی فیکٹری کے تمام مارزشن کے بچول کے اخراجات ا تف تا ہول " میں ان کاک یوں ہے لے کر کیٹرول 'جو توں اور شٹ بالول تک کا خرج پر واشت کر تاہول اور میری اس تھت عملی کا متیجہ ہے میں نے جب ہے یہ کام شروع کیا ہے میراکو کی ملازم جھے چھوڑ کر تہیں گیاور میرے رزق اور آ بدنی میں بھی کئی گذا شافہ ہوا "اس نے اتنا کیااور جو تا الل شرکر نے کیلنے میز کے نیجے تھس گید میں گیٹ کے اندر داخل ہو گیا اس منے فوج کے کی غروز کفرے منے اپیرک میں سے سیکورٹی کا کا لایا گیا ہور من کتے نے گاڑی سو سیکھی اور مالا ہی میں سر ہوا دیا اسیکورٹی آفیسر نے وائز لیس پر کو ڈورڈ زمیس کوئی بیغام دیا او سری طرف سے فر آجواب آگیا اسیکورٹی ہفیسر نے ہوا میں ہاتھ بلا یوادر بیر زر داوپر اشھنے گئے امیں صدارتی کیمپ آفس میں داخل ہو اس

میں اس عمارے میں چو تھی بار داغل ہور ہاتھا۔ میں مکہی ہور بیاب آ یا تھاتو یہ آ رمی ہؤس تھااوراس وقت صدر میرویز مشرف محض جنزل ميرويز مشرف تنهے اورا نهوں نے چندون پہلے آری چیف کاعمیدہ سنب لا تھا۔ میں دوسری یار آیا تو جز ں برویز مشرف' صدر جز ں پر ویز مشرف ہو <u>یک</u>ے تھے اور اس عمارے بیر صدار تی کیب آفس کی مختی لگ چکی تھی۔ تیسری مرتبہ 9 مارچ کا تازہ تازہ و قعہ ہو تھاادر صدر پرویز مشرف بے واقعے کا پال معطر بتائے کیسے جھ صی فیول کو کیمپ اقس بلایا تفاور آنج بین چونقی مرحیه اس عمارت بین داخل بهور باتف عمارت کی آن بان اور شان وی تقی جمیب سفس کے ڈرا یووے کے سامنے شکی چیز ہوائے میں تذور بھیا ہی طرح کیڑے تھے اصدر کے و فتر کے س منے بھی فوج کے خوبصورت جوان کھڑ ہے تنے عمارت کے اندر مادر دی ہرے بھی ای طرح ا مقباط کے ساتھ عمل رہے منتے اور صدر کے اے ڈی سی ملٹری سکیرٹری اور عملے کے دوس بار کان بھی سینہ تان کر کھڑے بتھے لیکن اس کے باوجوداس عمارت اُس، حوں بیس کسی چز کی کمی تھی' وہال کو کی چز تھی جو پہیے نہیں ہواکر تی تقی یا پھراس بدوباں کو کیا یک چیز نہیں تقی جو پہیے ہواکر تی تقی 'وہ چیز کیا تقی؟ میں نے اس مسئک ا بلیٹٹ کی حلاش میں دائیں ہائیں دیکھا' شائدوہاں اعتاد کی تھی 'شائد نے بھیٹی کے سائے تھے و پھر شائد وہاں طوفان سے پہلے کی خاموش یا مدلتے ہوئے مقدر کل جائے تھی۔ وہاں کچھ تھاجو نہیں ہو ناجا ہے تھا۔ مجھے ار کنگ روم کے ای صوفے بر بیٹے او کیا جس بر 9 مارچ 2007ء کو جیف جسٹس آف و کستاں فقار محمد چود هری بیتھے تتھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے میں منے صونے کی طرف دیکھااور ججھے دو تاریخی تصویریاد بیٹٹی جس میں تھے میری جگہ فتحار محمد جود عری بینھے تھے اور و کس باترہ کے سنگل صوفے برصدر جنز بروبر مشرف اور پھر اس نصوبر نے بیٹ ہیے بحران و جنم دیو تھا جس فی ہمریں بھی تک اس ایوان ف دیواروں کے ساتھ ککرار ہی ہیں۔ میں نے افسوس ہے گر دن ہلہ کی اور سو جا بعض کیجے ، بعض تصویریں اور بعض فیصلے کنٹنے تنو فٹاک ہوتے ہیں۔اگر 9 مارچ 2007ء کو بیر''شنینگ ارپنجشنٹ'' تہ ہو تا آگر اس صوفے پرا فتخار محمد چود حری کو نہ ہٹھ یاجا تااور صدراس صوفے میر پیپٹر کر چیف جسٹس کو بدلنے کا فیسلہ نہ کرتے تو آج حالات کیا ہوئے؟ میں ابھی اس سوال کاجواب تل ش کر رہا تھا کہ میرے میں ہتے دونوں د روازے کھلے اور پیجر چیز ل بریٹائز ڈراشد قریشیا ندر آگئے ان کے ہاتھ ' چیرے اور آواز کی گرم چوشی تاحال تائم تھی۔ جیس نے ان سے عرض کی " جناب میں آپ اور طارق عزیز کادل سے احرام کر تا ہوں" انہول نے خوشی اور جرت کے معے بجلے ٹاٹرات کے ساتھ میری طرف ویکھا میں نے عرض کیا ''اس کی وجہ آب او گوں کی و قاوار کی ہے' اس وقت جب تسان کاس مہجھی پرایا ہو جاتاہے آب ووثوں اس و فت بھی صدر پر دییۃ مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں' و قاد اد کی اور کر دار دینی بٹس سب سے اہم ہوتے ہیں' انسال اور بثير بيل فرق مونا يوبيع "جترل تے قبتهد لگا ياور كها" بهم آخرى سانس تك صدر كے ساتھ مول هے " ورواز ہ آبک بار پھر کھن معدر کے ایم الیس اندر واطل ہوئے اور میذ ب آواز میں بتایا "صدر مل تات سینے ریڈی ہیں "مہم وو تول اپنی اپنی نششتول ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور دی و ریانوں نے دروازے کھوے اور میں جند لمح بعد صدر پرویز مشرف کے سامنے کھڑا تھا۔

معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

میں۔ پہی متم ن وگوں کی ہے منہیں ساری رو ننگ کا اس مثبت مجھتی ہے سکین عوام نہیں منفی خیال کرتے میں اور دوسری قشم میں وہ ہوگ شامل میں جنہیں رو ننگ ایلیٹ منفی خیال کرتی ہے مگر عوام مثبت سجھتے میں ممبرا شار کیونکہ دوسری فتم میں ہو تا ہے لہٰدا تھران کا اس مجھے پیند قبیل کر تی ''صدر مسکرائےاورانہول نے بات بدل دی 'انہوں نے فور آریٹائرڈ فوجی افسرول کا ذکر شروع کر دیا ' مجھے محسوس ہواوہ اپنے سابق فوجی دوستوں کے رو ہے سے بہت دل کر فتہ جی اور میں جنتی دیران کے باس بیضار بادوز یادہ تروقت ان کے بارے میں کفتگو کرتے رے "صدر کا کہنا تھ" وہ جب ہے ہے والوں کوائے خلاف بات کرتے: کھتے ہیں جوان کے بہت قریب دے تھے اور جنہوں نے ان سے بے تمار مفادات حاصل کتے تھے توانہیں بہت افسوس ہو تاہے اور ساوقت نہیں حضرت على تفحاوه قول ياد آجاتا ہے كه تم حس شخص ير حسال كردان كے شرے بچو" صدر كاكہنا تقالا ليكس سروس مین میں ایک میجر بھی ش فل ہے ' ہدمیرا بچ میٹ تھااور سا ہی ہے تر فی کر کے بی ایم اے میں پہنچے تھا اُ کیڈ می میں تمام از کے اس کاغداق اڑا تے تھے اور میں اے سپورٹ کر ٹاخو اُ ہے انگریزی ٹھیں آئی تھی اور میں اے کہتا تی تم انہیں پنی بی تال کا بال ویا کروائتم ان کے برایر ہوا وہ میجر کے رینک ہے ریٹائز ہواتو تیں اس وقت بر میکیڈیز تھا' میں اس کی توکسری کی در خواست لے کر چر نیش کے پاس گیا تھا' وہاس ٹوکسری ہے نکا رحمیاتو میں نے دوسری عبکہ اس کی نوکر می کابٹر و بست کی لیکن وہ بھی! پ میرے خدف نعرے نگار ہاہے''۔صدرنے، بکیا بیسے سابق جرنیل کا وكركياجس ك ساتھ ان ك محريلو تعلقات تے "صدركاكيناتو" وہ آخريس سنيز بنا ع بح تے "س ن معذرت كرلى توده ميرے خلاف ہو كئے "ميں نے عرض كيا" ليكن وه تو عوى كر رہے ہيں آب انہيں سنيٹر بنانا ی ہے تھے لیکن انہوں نے معذرت کی تھی" صدر نے فوراً جواب دیا "حجوث 'وہ بنتا جائے تھے "میں نے معذرت کی تھی" صدر نے ایک سابق جزل کاذکر کیا اُن کا کہنا تھا" جب جزل آصف نواز نے انہیں ٹوکری ہے ا کالا تھ تو دواس وقت بھی شاف کاراور ہو بھارم میں ان سے منے جاتے تھے '21 اکتوبر 1999ء کے بعد بھی دوان کے گھرجاتے رہے 'وود و ساں تکسان کے گھر'' وزٹ''کرتے رہے نیکن جترل کی خو ہشات بڑی عوس تھیں 'وو كتير تصريح مشرف تم اب آدام كره بهم اس ملك كو سنبيال ليس عي "مصدر كاكبنا تقا" وه جمر روز براعظم بناجيا بيت تقع ال کی خو ہش ہوری نہ ہو کی چنانچہ وہ بھی اں سے ناراض ہو گئے ''۔ صدر نے بکہ اور سابق جزر کاذکر کیا ' ن كاكبتا تقا "بيل في انبيل سعودي عرب يل سفير عالما تقا ليكن ووايية آب كو بهت برا فداسفر سيحت جين ووشاي غاندان سے ملتے تھے اور شری فارن آفس کور بورث کرتے تھے 'وروپال بری طرح لیل ہو عربے'ہم نے اشیس والى بلايا تؤوه بھى تاراض بوڭ "\_صدرت بىكاور جر ئىل كانام نىلادىر كا" مىل قاسى بلوچىتان كاكور نربنايا وو كئى كے معامع ميں يجھ ته كر سكے أوه بكى بے اورتے تھے أوه اس سے ميٹنگ تك نيس كرتے تھے اور آخر ميں ا نہوں نے اس جر نیل کا ذکر بھی کیاجو آج کل صدر کے حوامے سے خبروں میں بہت ''ان'' ہیں۔ صدر کا کہناتھ وہ جب تک یو نیفارم میں رہے انہوں نے فوج کی کسی میٹنگ میں متد نہیں کھولا تھا' وہ 'ک گو'' بن کر میرے سامتے بیٹھے رہتے تھے' میں نے انہیں فیڈرل سروسز کمیشن کا چیئز مین لگایا بعدازاں ہم نے چیئز مین کی عدمت لماز مت من كى كى تووه بحي ناراض مو كئے " صدر كاكہنا تن" يه سب لوگ اپنز اپنز وقت بر مجھ سے مفاویعتے رے تھے لیکن اب بی لوگ ایں تداریمی بن گئے جی ایرات مند بھی ادرائقدانی می اور بی ان کے بیان پڑھ بڑھ کر جیران جو تلایتا ہول"

صدر نے اس سے بعد عواست عزیز سے لے کراپیے آئندہ کے لہ تحد عمل سے بارے میں بے شار باتھی کیس میکن یہ تمام باتیں میں اپنے کسی آئندہ کالم پراٹھار کھنا ہوں۔ سردست میں انتا تا چلوں میں جب صدارتی کیمپ آفس سے باہر لکلا تو گیٹ تک ادای اور خاموثی کے ڈھیر لگ تصاور مجھے یوں محسوس ہو تا تھادر خست سوکھ رہا ہے اور یرے سے ڈیچھ ہیں۔

یہ بارہ جون کی گرم صبح منتی میال شہباز شریف چیف ششر کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے دورے پر ڈی تی خان جا ر سے تھے' نبوں نے مجھے ساتھ چلنے کی وعوت وی اور یہاں سے میری زعد گی کے مشکل تزین ون کا مناز مون میں سرڑھے نو بے ڈینس میں میاں شہاز شریف کی رہائش گاہ پنج کیااور میں صاحب کے مستحد کے س شروع ہوگئی'ہم نے دس ہیجے ڈی جی ن ب جاناتھ لیکن معلوم مواد زیرِ اعلی کا جہاز گورنر سیمان تا میر فیصل آباد ے گئے ہیں اگور نر صاحب ایے کمی دوست ہے ما، قات کیسے قیمل آباد گئے تھے اجز ل خامد مقبوں اور جود هری مروبزالی کے دور چیں وز مراعلی اور گورنر کے مشتر کہ استعمال کیسے جیٹ هیارہ خربیرا گیا تھا چھور نرماؤس اس طبارے کا 'انجارج'' نقد امیریل بیس حکومت بدل گئی لیکن طیارہ بدستور کورنر ہاوس کے بیاس ربلاد روز مراعلی بید هیارہ کورنر کی اجاز مت ہے استعمال کرتے میں 'بارہ جون کو گورٹر میا حسب جہاز فیصل آباد لے بھتے تھے اوروز میراعلی طیار ہے کی والین کا نظار کررے تھے میال شہباز شریف کیلئے بلاوحیدا تظار بزامشل مرصد ہو تاہے جانبیدانبوں نے اپنے یر کہل سیکر ٹری تو قیر شاہ کو بلوایا اور ال ہے یو جھا'' وزیراعلی کاپرانا جہاز کہاں ہے" تو قیر شاہ نے بنایا" سروہ بہت يرانا جهاز بيان سيجيل حكومت أاس ناكاره قرار ويركر بارك كرويا تف"ميال شهبازشر يف في عمرويا" نيا جہاز گور نر صاحب کو ہنٹرادور کر دواور برانا جہاز ٹھیک کر دارو ' پیس آ محدہ دہ جہاز استعمال کروں گا'' تو قیر شاہ نے جھنچکتے ہوئے عرض کیا''سروہ ذرار سکی ہے" میال شہباز شریف مسکرائے اور کہا''کیا نے جہاز ٹال کو فی د سک نہیں 'انسان کی حذ علت اللہ تعالیٰ کی ذات کر تی ہے 'تم وہ جہاز ٹھیک کراؤ' ہاتی اللہ مالک ہیے ''اسی دوران جہاز قیصل آباد ہے لہ ہور ﷺ مماادر ہم چیف خسٹر کے ذاتی گھر ہے نگل گھڑ ہے ہوئے 'چیف خسٹر کی بلیک م سڈرزجول ہی گھر سے باہر نظی اور سیکورٹی کی گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو تر فے میں لے اپ تو میاں شہباز شریف نے اوپر کی طرف دیکھ کانوں کوہا تھ نگایا دراللہ تعالی ہے توب ادر شکر کرنے لگے 'میں نے مشکر اکر کھا''میں صاحب آپ اس بار درویش وز براعی کی لک دے رہے ہیں "میان شہباز شریف نے دوبارہ کانوب کوبا تھ لگا بااور گلوگیر آواز یں بولے '' یہ اللہ تعالی کا کتنا پردا کرم ہے اس نے جھے جلاد طنی ہے دائیں بلا کر دوبارہ تخت پر بٹھادیا 'میں جب بھی اس گاڑی بیس بیشتنا ہوں تو بیں اللہ تغالی کا شکرادا کرتا ہوں' اینے گناہوں کی توبیہ کرتا ہوںاوراس کے بعداللہ تعالیٰ ہے دیا کر تا ہوں وہ مجھے تکبر 'غصے اور ظلم ہے بیائے' وہ مجھے یو گوں کی خدمت کرنے کی توثیق دے "اس د ن و کلاء کا را نگ مارچ لا جور کانبی تھ اور میاں نواز شریف نے اس مارچ سے خطاب کر ناتھا میال میہباز شریف نے ڈی آئی کی ما جور کو فون کیا'ان سے ما نگ ماریج کے انتظامات کے بارے بٹس مع جمالوراس کے بعدان سے یو چیا ''کی جلسہ گاہ میں میاں صاحب کیلتے بلٹ ہروف را عرم رکھوا دیا گی ہے اور کیامیاں صاحب کی سیکورٹی کا یدر بدرابندو،ست ہے" وی آئی آئی کی بات س کرمیاں شہباذ شریف نے کہا"جب میاں صاحب وہال وَتَجْسِ تو in a concient were a with a

دى بى فان كَيْجِ ك بعد مول شبهاز شريف ناى سى داور دى آئى بى كى "كى كالكي الله على سته سريس میڈیکل کالج اور واٹر سیلائی کی سکیم کا اقتتاح کیا انہوں نے ذمہ دارول کو بدایت کی اعظے 48 گفتوں سے اندرواٹر سیلائی کاسلسلہ شروع ہو جاتا جا ہے' اس کے بعد انہوں نے جلسے سے خطاب کیا'اس ون ڈی جی خان میں 48 در ہے سینٹی گریڈ کرمی تھی اور جھے بول محسوس ہورہ تھامیراسر آہشد آہشد آبستہ بچھل رہاہے میں میاں شہباز شریف سے آگھ بھاکر جلسے گاہ سے لکداور جاکر گاڑی میں بیٹے گیا ساڑھے تین بج ہم ایک کابٹر میں بیٹے اور میاں شہازشریف نے بدیری کاپٹر تونسہ شریف میں اترواویا چیف منشر نے تونسہ شریف کے ایک جھوٹے ہے گاؤں کوٹ الیصرودفی کے بنیادی مرکز صحت کاا جائک دورہ کیا گیا تیج یوک حالت انتہائی نا گفتہ بہ تھی واش روم سے یو آر ہی تھی ممروں میں مٹی کے ڈھیر گلے تھے اور 8 فراد کے معمد میں سے صرف دو ملازم وہال موجود تھے ' ذاكثر صاحب فورث مشروك دورب يريت كل اليكايوك ملازيين في الفري الفري اليس سنتركي حامت ببتريتاني کی کوشش کی لیکن وہاں پہنچ کر صاف معلوم ہورہا تھا سینٹر میں تازہ نازہ جھاڑ و پھیر می گئی ہے گاؤس میں واٹر سیلہ کی کی تکیم موجود تھی لیکن وہ پر سول ہے بندیزی تھی جنا نجہ لوگ 8روپ فی منکا کے حیاب ہے مانی خریدتے تھے' میں شہررشریف بہ جات د کھے کر د تھی ہو مینے اور انہول نے وہال سیکرٹریول کو مخاطب کر کے کیا قائم ہم نے الله کو میہ نمیں دکھانا کی حالت دکیچ کر بعد نہیں ہمیں ٹیٹر کیے آئے گ "میال صاحب دائے بیں تھی باد بار کف افسوس ملتے تھے اور شنڈی آہ بجر کر ماہر دیکھتے تھے انہوں نے ججھے مخاطب کر کے کھا'' یہ ہےاصل پاکستان 'یہ ہیں اصلی یا کتانی اور جب تک ہم یہاں کھڑے ہو کر ملک کوشیس دیکھیں گے ' ہمیں ملک سے ،صل مسائل کا اندازه نيش ڀيو گا" پ

ہم آٹھ بیجے رات واپل یا ہور پیچے 'چیف شغر کے مثیر پرویزر شیدسے ٹیلی قون پر میری ہات ہو کی توانہوں نے قبتہ دگایا ورجواب دیا" مجھے محسوس ہو تاہے آپ کے لیڈر فبتہ دگایا ورجواب دیا" مجھے محسوس ہو تاہے آپ کے لیڈر نے اسپنے جسم میں ائیر کنڈیشر لگار کھاہے" وہ ہوئے" کیوں؟" میں نے عرض کیا" جو شخص 48 سینٹی گریڈ کی گر می میں بھی نہیں تھی تا ہے جسم میں ائیر کنڈیشر لگار کھاہے" وہ ہوئے اسکتا ہے "پرویزر شید نے سنجید کی سے جواب دیا" یہ لند تعالی سے اس محض کو بری توانائی لوگوں کی سے بال میں سر ہدایا اور کہا" اللہ تعالی انہیں ہے توانائی لوگوں کی فائن کے توانی کی تو نیتی بھی دے "

میں اگر پاکستان کے وس ہومے سیاستدانوں کی فہرست ہناؤل تواعثر ازاحس کانام کس جگہ آئے گا؟ ممبرے و بمن میں جب بھی ریا سو را آیا میں نے بمیشہ عنزاز احسن کو بہتے پانچ نمبروں میں رکھا ہے حقیقت ہے اللہ تعالی نے اعترازاحسن کو ہے تماشاخو بیوں سے توازر کھا ہے' یہ امین میں اس کے اندر تو نالی ہے ' یہ اس تھک ہیں' یہ ورُّنری ہیں اُن کے اندر بیک وقت ایک فلا سفر استاعر اور تقلاقی سیاستد ی میضا ہے میدر کے مقرر میں اور بیا یا کتان پلیلزیار کی کے اس چند سیڈرو یا ہیں شامل ہیں جن کااپناایک و تا بیاد بیک موقف ہے اور جو س موقف کے اخبیار ہے گھبرائے نہیں ہیں۔ جود ھری عترازاحسن کے ضوص اور تیک بیٹی پر بھیانگلی نہیںا تھ کی جاسکتی چنانچہ میں بھیشہ چود عربی اعترازاحسن کا فین رہاور فین ہوں' 9 مارچ 2007ء کے بعد قدرت نے جیدہ حربی اعتزازاحسن کو قومی سطح کا ریڈر بینے کا موقع دیااور چود هری صاحب نے بیہ موقع ضائع تیں کیا' یہ آ کے برجھے' ا نہوں نے افتخار محمد جود حری کا پر ہم اش بااور 16 ماہ تک بڑی استقامت ہے جنگ لڑتے رہے اس دور ان انہیں ڈرا یا جس کیا 'انہیں وز سراعظم 'کورنراور سفیرینانے کی بیش ش بھی کی گئی انہیں قید میں بھی رکھا کیاورشام اود ستور یرانیس سنگسار بھی کیا گیا لیکس مید ڈیٹے رہے 'چدو حری اعتزازاحسن کی اس استقامت کے یاعث ند صرف حقہ اسٹیبیشمنٹ صدر اور مسلم بگ ق کی حکومت ان کے س تھ ناراض ہو گئی بلکدان کی اپنی بار ٹی نے بھی ان کا یا فی بشد کر دیا' مجھے اچھی طرح یا دہیے جو مائی 2007 ویس اندان میں اے لی سی جو کی تھی' میال نواز شریف اس ا بے فی سی کے میزیان تھے مسلم لیکن چود حری اعتزازاحسن کوانے بی سی باانامیا بی تھی لیکن محترمہ ب نظیر کھٹو نے یہ و عوت نامہ منسوخ کراویا محتز مہ شہید ہے۔ یا کتان کا آئیں تواس وقت بھی چود حری اعتزاز احسن اور ان کے در میان مرد مہری رہی محترمہ کی شبادیت کے بعد آصف علی زرواری اورچہ و حری اعتزاز احسن کے ور میان تھیا ہ شروع ہوااور بیہ تھیا ہ ایک وقت میں باتا عدہ بنگ کی شکل اختیار کر گیا سکن چدو حری اعتز از احسن ک استقلال میں لرزش ند آئی' چو د هری اعتزازاحسن کی اس استقامت نے میرے جیسے بے شارجذ ہاتی می فیوں کے و پیش ان کے احترام میں اشا فد کر دیا لیکن گھر13 جون 2008 میں رات آگی اور قیم سے سور ی کے ساتھ ہے شار خدشت بھی حلوع ہوگئے 'اس رات جود هری اعتزازاحس بورے ملک سے دواڑھ کی لاکھ لوگوں کواسلام آباد لائے بتنے لیکن پھر جود طرکی اعترازا حسن نے امیانک عوامی تو قعات اور خواہشات کے خدف اس لانگ مدرج کے خوشے کا علان کر دیا تھا' میں اس وقت جیسے میں موجو دیتی' میں نے اپنی آئٹھوں سے توجوان و کلاء کو چو د حرمی اعتزازا حسن کے اس فیصلے برد حدثریں مار کر روتے دیکھا انو جوان د کلاوتے کٹرے ہو کرچہ د حری اعتزازا حسن کے خدف نعرے بھی لگائے تھے دور چند جذباتی ٹوجوان ڈنٹرے لے کر بھی اعتزاز احسن کی طرف دوڑ پڑے تھے اور پھر یہاں سے چود هر می اعتز ازاحسن کے خلاف عوامی جذبات کاسلسلہ شر وع ہو گیا۔

پاکستان کی جارت کے سب سے بڑے لانگ ماری کا کیا بنا؟ کیا ہے ناکام ہو کی اور اگر سے ناکام رہاتوا کی کا د مدوار کون

ہو کا د کے چھر گروپ اس کا د مد در چود حری اعترازاد سن کو تطبیر رہے ہیں جبکہ پاکستا تہ پہلی پار ٹی ہے بھی بیڈروں سمیت ہے تمار سیستدان میں واقعے کو عشرازادور زرد زکی کا گھر جو تر قرادو ہے ۔ ہے ہیں سیسن بین بیش اس تھیوری سے تعالی نہیں کر تا ہیں اقعے کی خیال ہے اس ۔ تک ماری کے دور روکا اور قرادو ہے ۔ ہیں سیسن بی اس تعلیم اس تھیوری سے تعالی نہیں کر تا ہیں ان والوں کی برخی بی بی خود کر دیا تعالی نہیں کر تا ہیں ان والوں کی برخی برگن برکن الم نہیں تھی جائے جو دحری اعترازاد سن کی پہلی غلطی پاکستان پہلیزیار ٹی تھی بارٹ کی تیود سے نہیں جون 2007ء ہی جی و دحری را عشرا کیادت وہ پارٹی کی تیود سے نہیں عور پرد کان تحریک وقت تک پارٹی تائیں بیارٹی کی تیود سے دالیطے جس بھی دے آگر اعترازاد سن پر ٹی کو چھوڑ کر کی معلور پرد کان تحریک کا حصہ بن جانے تو تائیں آئی کر نے تھے اور دو سری طرف بیارٹی کی سینئر لیا آئیز بیکٹو کی میشنگ دے وہ ایک طرف کی سینئر لیا آئیز بیکٹو کی میشنگ دے وہ ایک طرف کی دیا تھی میں ہوئے بیکٹو کی میشنگ کی میون پر تی کا دور کی بحال کیسے پہلیز پر ٹی کی کو مس سیلی بی در خواست بھی دیے بیٹے بیان پول کو مس کی دور حری اعترازاد سن کی دو سری بی تھے بیان کواس کی در خواست بھی دیے بیٹے بیان کواس کی دور حری اعترازاد حسن کی دو سری بینے تھے بھی بیٹے بیٹے تھے تھی بیٹے تھے تھی بیٹی بیٹر بیٹی تھی کی دیے تھے تیل بیٹی بیٹی بیٹر بیٹر کی سیٹر بیٹر میں بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر کی کان بیٹر بیٹر کی دور میلی کی دور میں کرتے تھے تو دور وہ کی بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر کے کی سیٹر بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر کی دیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹ

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

جنگ ہے اور جار باتھ ہو گااور صدر برویز مشرف کاگریں نااور ہم معطل جیمز کو بحال اور صدر کو ایوان صدر سے بہر نکالے بغیر دالیں نہیں آئیں گے جٹانچہ ال او گول کی ال جذبائی نقر مرد ل ہے عوام اس غلط فنبی کا شکار ہو گئے کہ وکیل اسلام آباد بیٹی کر بار لیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرناویں کے اور جب تک ججریحاں خہیں ہول سے بید اوگ وہاں سے تھیں ملیں گے کہ تاثر ل لگ مارچ کے ساتھ ساتھ بڑ پکڑتا جد کی میں و کارے کی قیاد سے کسی بھی جگہ اس تاثر کی تشجے کرنے کی کوشش نہیں گی' چود تقری اعتزازاحسن کو جاہیئے تھاوہ یا نگ ارچی نثر وع ہونے ے پہنے بداعلاں کردیتے ہم ال مگامارج کررہے ہیں اور 13 جوں کو علام سباد میں کے ربد ل مگ مارچ ختم ہوجائے گا لیکن اس کے بچے نے یہ لوگ سازاراستہ یہ کہتے رہے کہ ہم الگلے لا تحد عمل کا فیصلہ اسلام آباد پہنچ کر کریں ہے۔ چنا نیے جب ان لوگوں نے لا تک مارچ کے خاشے کا علان کی تو بید عوام کیلئے غیر متو قع تصاور یہاں ہے پاکستانی تاریخ کا یہ شاندار واقعہ و کلاء کی بدنامی کا مث بن گیا' چود ھری اعتز از احسن اور ان کے ساتھیوں کی شیسری بومی غنطی ان کی نفساقی کمزوری تھی' یہ لوگ ٹریڈ سیاستدان نہیں ہیںاور چود حری اعترازاحس بھی اپنی متبولیت یا یو فینشل کاسمجے انداز انہیں لگا سکے تھے انہیں ہر گزیہ تو تع نہیں تھی کہ دواڑ حدتی یا کھ لوگ ان کے پیمجے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ ہائٹیں سمے چناشچہ میر مان کہ کھے کر چود ھرک اعتزاز احسن ادران کے ساتھیوں کے امصاب جواب دے گئے' دوسرال نگ ہارج کے دنوں میں رحمان ملک اوران کے ہر کارے بھی بوری طرح فعال بٹھے اُن یو گوں نے بھی فوا بن پھیلا کھیلا کر وکلاء کے اعصاب کمزور کر دیتے تنے اُل ٹکسارچ بٹس کبھی خود کش حملہ آوروں کی خبر آ چاتی تھی بہمی جسد گاہ میں بموں کی اطلاع آ جاتی تھی اور بمبی عکومت نے جیسے میں انڈابروار نوجو ن چھوڑ دیسے ہیں فتم کی خبریں آ جاتی تھیں چنانچہ ان لوگوں کے امصاب ن خبر وں کامقابلہ نہیں کر کے اور یہ لوگ خوف کا شکار ہوگئے ان لوگول کی چو تھی غلطی بلکہ غلط قبھی ساسی جماعتیں تھیں ان یوگول نے جب وو'اڑھوٹی ل کھ لوگ دیکھے توان کے دل میں یہ فلط فنبی پیدا ہو گئی کہ کہیں تاضی حسین احمہ'عمران خان ادر میال نواز شریف و کلاء کی تحریک کو "مائی جیک" نه کرلین و کلاء کیاس غلط فنمی کو سیاستدان بعد نب گئے جنانجه انہوں نے سٹیج جپوڑ ناشر دع کر دیا جس کے مثیتے میں سیای جماعتوں کے ورکر رہیسے سے اٹھنے سکتے اوراس دور ان ایک ایسا وقت آگیاجہ بوکلاء کی تیودیت کواپی ضطی کلاحہ س ہو گیا لیکن اس وقت تک میر ہوچکی تھی اوران کے یاس ادنگ ماریج کے خاتمے کے اعدان کے سوا کو کی جارہ کار شہیں تھا لیکن چوو حری حتر زاحسن اوران کے ساتھیول کی ال تمام خلطیول کے پادجود جمیں بیدما نتایزے گا میر پاکستان کی تاریخ کاشاندار ترین واقعہ تھااور اس لہ تک مارچ نے ثابت كرديا عوام معطل ججزكي بحالي بحي ويستت بين اور صدر كاموا حذه بحي

ہمیں یہ بھی سیم کرنا پڑے گا یہ ل تک ماری ناکام تیس تھ کیو تکہ اس ل تک ماری کے بعد پاکستان پیلیز پارتی اپنی علمت عمل سیم کرنا پڑے گر جبور ہوگئی ہے اور جبز کی بحالی اب چندو ٹول کی بات ہے لیکن سے بھی حقیقت ہے ما نگ ماری کے اچا نک ف تے سے جبز عو کی تو قعت سے مطابق بحال نہیں ہول کے ساب معطل جبز کو موجووہ جبر کے ساج مع بیشنا پڑے گا اور ہماری آگل سپر ہم کور سے 29 جبز پر مشتن ہوگی کہ مکومت کے اس فار موے کو کر اپنی اور فاق کے بچے شیاع کر چکے ہیں کی ل ہور ہائی کور سلیمان تا تیم چندو تول میں انہیں بھی فائل کر لیل کے اور جول ہی جبخت منظور ہوگا ہے مسئلہ بھی مل ہوج کے گا لیکن رو گئی جود حری اعتزاز احسن کے نئی اور اطامی تو میں سجھتا ہول 13 جون کی دات جود حری اعتزاز احسن نے غطی ضرور کی تھی لیکن اور نئیل میں ان کی ہو گئی شال نمیل میں ان کی ہو گئی شال نمیل میں ان کی ہو گئی شال نمیل کے اور جول سے ان اور ہوگا یا میں اعتزاز کی بہی کو تابی تھی اور طاہر ہے سنجمان نمیل کو تابی تھی اور کی اس فیصلہ کرتے سے لیکن وہ انہیں سنجمان نمیل کو تابی تھی اور کی اور کی انہوں کی انہوں کے بی کو تابی تھی اور طاہر ہے جنگ کو تابی تھی اور کی کا نمیل میں ان کے اس کے اس کے ایک کی کا نمیل میال میں ان کے اس کے انہوں کی انہوں کی انہوں کے سے جسے ان کے اس کے انہوں کی تابی تھی اور کی کی کو تابی تھی اور کی کا نمیل کر نے سے جسے ان کے اس کے انہوں کی کا نمیل کر نے سے جسے ان کے اس کے انہوں کی کا نمیل کر ناچا ہے اور یہ گا کا نمیل کو تابی تھی اور یہ گا کا نمیل کو تابی تھی اور یہ گا کا نمیل کو کا نمیل کو تابی تھی اور یہ کا نمیل کو تابی تھی ان کے اس کے انہوں کی کا نمیل کر ناچا ہے اور یہ گا کو تابی کی کو تابی تھی کو تابی کی کو تابی کئی کو تابی تھی کو تابی کئی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کا کو تابی کی کو تابی کو تابی کی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کو تابی

'' تیرے استاد کی وہ'' ڈرائیور نے کھڑ کی سے باہر تھو کا در شیشہ چڑھادیا' میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھ ''لیکن اس نے میرے غصے اور نفرت کو ''اگور''کر دیااور مسلسل گالیاں بکتا جا ''کیا۔

ہم معاشرے کے تمام طبقات پر تحقیق کرتے ہیں 'طوا نفول کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ خواجہ سراسوسا کئی کے بارے میں کیاسو سے بین معیشت دان ملک کوئس نظر سے دیکھتے میں عیر مکی سفیروں کا نکتہ نظر کیا ہو تاہیے " موادي ملک کوئمس طرح بنانا میا بیتے ہیں اور معاشر ہ گھر بلید ملاز موں سے کیا سلوک کر ناہے 'وغیرہ وغیرہ آ ہے کو ماکستان کے تمام طبقات کے بارے میں محقیقی ادر معلوماتی مواد مل جاتا ہے لیکن باکستان سے کسی ادارے نے آج تک ڈرائیوروں کی نفیات بر شختیق نہیں کی۔ ڈرائیور گاڑی چانتے موئے کیاسوچے ہیں اسڑک اشریقک یولیس ' روڈ پر گلے سائن بورڈز اور گاڑ بول کی د آنار کے مارے میں ان کا نکتہ نظر کیا ہے اور ڈ رائیور دوسرے ورائيوروں كے بدے بين كيا سوچة بين اس كے بدے بين آن كك كبي كوئى جامع سٹرى فيس بوئى جبك ڈرائیور بورے ملک کے بحیدی ہوتے ہیں' یہ بورے ملک کی ''آئی ایس آئی'' ہوتے ہیںاوران کا بورے ملک یں ایک شاعدار دیت ورک ہے اصدر کس طرح سوچ رہے ہیں جو زیر اعظم کیے انسان ہیں؟ چیف منسٹر ز کے مسائل کیا ہیں اور آرمی چیف ملک میں مارشل یاء تو نہیں گا دے گا اس کے بارے میں حتی معلومات صرف ادر صرف ڈرائیوروں کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ و ٹیاکابڑے ہے بیزاصاحب ہے ڈرائیور کے سامنے نگا ہو تاہیے' آب عِنْنَهِ بِهِي بِينَ وَكارِ مِولِ لِيكِن آبِ جول بِي كَارْي مِن بِيْنِية مِن آبِ كاسرا مَعْ الرّ جاناب أيك أواكار كي ختم ہو جاتی ہے ور میں فوراؤینی اصلی حاسد ہیں آجاتے ہیں 'سوفت میں کاڈرا ہور آپ کو ''بیک مرر'' ہے وکچور وہو تا ہےاور آپ صدر برویز مشرف میں یا آصف علی زرو ری آپاس محے ڈرائیور کے سامنے صل صبے یں موجود ہوتے ہیں 'ڈرائیور ونیا کے سب سے بوے جاسواں ہوتے ہیں '' بالنے دوست یا کسی مد قاتی کی اصل حقیقت معدم کرنا جاہتے ہیں تو آب اپ ڈر کورے یو چھے 'وہ آپ کو سی بت تائے گاجو د نوش کسی شخف کو معلوم نہیں ہو گی۔ آپ یقیبنااس وقت جیران ہوں گئے کہ آپ کے ما قاتی پروست کی حقیقت آپ کا فر نیور کیسے بنا سکتا ہے ؟اس ف وج بہت و کیسی ہے اور کیوروں کی عادت ہوتی ہے صاحب جو جی گاڑی ہے اتر کر اندر جانا ہے توہ دو دسرے ڈرائیور کے ماتھ پیٹے جانا ہے اور جب تک صاحب تدر رہتا ہے وہ دونوں اسے اسے صاحبوں کی نیبت کرتے ہیں اور نیبت کے دوران دولول صاحب ننگے ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بڑ د چسپ و تعد بیش آیا میں ایک شام اجا تک اسے کید دوست کے گرجاد کیا اس کے باس اس و تند دو صاحب بیشے تھ 'میرے دوست نے ان کا تعارف کرائے ہوئے بتایہ 'میدوانول حصرات یو نبورسٹی میں پروفیسر ہیں 'میں نے ال کے ساتھ کب شپ کی اور اٹھ کر آگیا' رائے ٹیل میرے ڈرائیورنے مجھے بٹایا آپ کے دوست کے پاس جو وگ بیٹے تھے وہ آئی ایس آئی بیل جی اوران بیل ہے ایک بر کیکٹر نزے اور دوسراکر تل۔ بیل اس کی معلومات بر جیران رہ گیالیکن میرے ہے جیرے کا صل لحداس وقت آیا جب میرے ڈرائیورنے دہ کام بھی ہتادیا جس کیلئے دہ دونوں حضرات میرے ووست کے ماس آئے بتھاور کا ہر ہے بیہ ساری معلومات اس نے ان کے ڈرا ئیور سے ن

سے اصل موضوع کی طرف والی آتا ہوں 'میرے ڈرائیور نے گھڑ کی گھول کر وو سرے ڈرائیور کے استاد کو گائی دی ' بیس نے ڈرائیور کو ڈائیور کو استاد کو گئی اس کی بیس نے فاد کراس کیا تھا ' بیس نے فور آگیا'' غلطی اس کی تھی لیکن تم نے اس کے استاد کو کیول گل دی " ڈرائیور مسٹر ایا اور اکساری سے بولا" سر ہم ڈرائیوروں کا اصول ہے ' ہم بیس ہے جب بھی کو کی غلطی کر تا ہے تو ہم اس کی بجائے اس کے استاد کو گائی دیتے ہیں " بیس اس بیس ہو فریب اصول ہر مسٹرانے بغیر نہ رو میکا دورائیور نے بیا " ہمارے استاد جب ہمیں ڈرائیو نگ سکھاتے ہیں تو وہ مسئر بار بار کہتے ہیں دیکھو ٹھی طریقے ہے سیکھو' مجھے گاس ہا ند د استاد جب ہمیں ڈرائیو ، جب بیوب بنار ہا تھا تو ہما اس کی جم کاس بار بار کہتے ہیں دیکھو ٹھی طریقے ہے سیکھو' مجھے گاس باند د استاد ہو تا ہے بدیرے شخص کی او اور جب بوب بنار ہا تھا تو اور جب کو گئی شخص کو تی تعدم سے بیان کو گئی کی مسئر ہو تا ہے بدیرے شخص کی او اور جب کو گئی ہو اس کی میں ہو تا ہے بدیر کے شخص کی او اور جب کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں ' زیاد تیول اور غلطوں کا ڈ مہ دار اس جب ہو گئی گئی ہوں ' زیاد تیول اور غلطوں کا ڈ مہ دار اس بیٹ ہو گئی ہوں کو گئی ہوں کو گئی ہوں کو ایول کو " مرکز " خاندان ' بہن میں کو باجا ہے آئی کی دوجہ ہے جانی کی 90 فیصد گالیوں کا " مرکز " خاندان ' بہن میں کی اور اور الدین کو سمجھان تا ہے۔ شاکہ میں دجہ ہے جانی کی 99 فیصد گالیوں کا " مرکز " خاندان ' بہن کو بیس میں کیا جاتا ہے آئی کی واق فیصد گالیوں کا " مرکز " خاندان ' بہن کی سے مرکز تک کو سمجھان تا ہے۔ شاپ میں کیا جاتا ہے آئی کی واق فیصر گئی آئی کی اور ایک گئی آئی کی اس میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں

معروف كالم نگار جناب جاديد چې بدرى كے كالموں كا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

وگال کے ولد کو قد کو گال و یے رہتے ہیں اور اگر اول اوا چھی نیک میں ع فر با نم وار اور اطاعت گزار ہو تو او گال کے والد کی تعریف کر ہے رہتے ہیں وگی اس کا کریٹر شال کے والد کو ویے ہیں ہارے و جاب بٹل روایت کے والد کی تعریف کر بیٹر انگا ہے وہ اسے چوپاں بہ پنچا بحیت اور ووستیول کو دشینول کی ٹریڈنگ و بتا ہے اور لوگ اس بچے کی اٹھان ہے اس خاندان کے متعقبل کے بارے بٹل اعمراز الگائے بین میں نے اکثر لوگول کو بیر کہتے ہا ''فلال چو و هری کا بیٹراز انگی داریا کہ بحدار ہے وہ جلد واند کا بو جو بھی لے گااور اس کی میں نے اکثر لوگول کو بیر کہتے ہا ''فلال چو و هری کا وی بیر کہتے ہیں اور ان کا بوجو بھی لے گااور اس کی میں نے اکثر لوگول کو بیر کہتے ہیں ''دبال ہی بیر اس کی اٹھول کو اور ہیں کہتا الار و سی کہو و سی کی اس کی اس کی سی کی اٹھی تو اور ہیں نے اضول کو صرف بی فاب تک محدود سی کی تک اس روایت یا اصول کو صرف بی تی ہو کہ مشرف کو '' میں داند کی ہوا ہو گئی ہو اور ہیں نے اڑھ کی لاکھ ہو گول کو دھو کو مشرف کو " میں اس کے تعرب گائے و بیکھا کا م کر تے ہیں تو ہوگ میں دیا ہو گئی کر تے ہیں تو وگ کے مار کے بیر تو ہوگ میں میں میں میں میں میں میں ہوا ہو گئی کی تعرب گائے میں اور اگر بم ظلم اور زیاد کی کر تے ہیں تو ہوگ میں دیا ہو سی میں اس میں میں ہوا ہو ہیں آئے ہور املک آئی و مشرف کے والد ہیں اور وہ کر سور میں اور ان کی میں اس کی تعرب کو ان کے وہ اند ہیں اور وہ سول ہو مشرف کو '' کے نین اور وہ کر سور کی اس لوگ کی اس کو سی کی آئیز رو بیش تھی ۔ میری اس لا گیسان ہی کی آئیز رو بیش تھی ۔ میری اس لا گیسان ہی کی آئیز رو بیش تھی ۔

میری دوسری آبزد ویشن پاکتان پیپلزپارٹی اور آصف علی زروادی نے ' جھے انہی طرح یود ہماری 7000ء کے سے سڑکول پر آئی تھی' کے سانے کے بعد پاکتان پیپلزپارٹی میک سیاسی جداعت تھی جوافقار محد جود حری کے سے سڑکول پر آئی تھی' میں نے اپنی آگھوں سے مخدوم ہوسف رضا کیلا ٹی پر ویزاشر ف 'شاہ محدود قریش' ڈاکٹر صفدر عب ک اور شیری میں نے اپنی آگھوں سے مخدوم ہوسف رضا کیلا ٹی پر ویزاشر ف 'شاہ محدود قریش' ڈاکٹر صفدر عب ک اور شیری بردہ براہ کا ہو تھی مرب سے لیکن 13 جوان کووہ بی پیپز پارٹی صدر پر ویز مشرف کی صف میں شامل ہوگئی' بردہ براہ کا ہو تھی اور 3 نو مبر 2007ء کے ' قر مدوار'' کے ساتھ مل گئی چٹا تی اس' تھکت مکی ''پر پاکستان پیپرپارٹی گئی وہ کو وہ کی بیٹن پارٹی صدر پر ویز مشرف کی صف میں شامل ہوگئی' وہ کو وہ کی ہوئی ہی میں اس کے ساتھ میں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ان کے ساتھ مرف وار کر بہت مالیوس ہے۔ الائک سازی میں میں شام وہ کر اپنی قیادت کو نظر انداز کر کے جلوس میں شامل ہوئے شے۔ 13 جوان کا الائک مارٹی میال موز شریف اور جود حری فیان پیپرپارڈ آئی کی سیاست کو بری طرح متاثر کیا ہے جبکہ مسلم لیگ میال نو تھا اور بور گئی گئی سیاست کو بری طرح متاثر کیا ہو جبکہ مسلم لیگ میال نواز شریف اور چود حری اعتراز احسن' قاضی حسین احمد اور عران خان کا خوتھا اور بور گئی تھا اس دیک مارٹی میں اور جود حری اعتراز احسن' کا گراف آسیان کو مجبور ہو۔۔۔۔۔

آج 14 جون ہے اور آج کے ون جھے ایوں محموس ہوتا ہے اگر آندوالے ایک ہفتے میں حکومت نے معطل ججز بحال نہ کئے اور صدر پرویز مشرف کا مواخذہ نہ کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک دونوں کیلئے گور ہوچوف ٹابت ہوگی۔اللہ تعالیٰ جسیں اس انحام سے محقو نار کھے۔

میرے سامنے تیں تھوریں بڑی ہیں انہلی تھوریے کونے بیل 13 ماری 2007ء لکھا ہے وہ مری تھوری کے بالكل فيح جار لومير 2007ء تحرير ب جيمه تيسري تصوير كے سرے بر10 بون 2008ء جميا ہے۔ بيس نے نتیزن تصومیروں کو آیک از کئین بیس رکھ ویااور بیر تصومرین سواساں کی تاریخ بن گئیں۔ پہلی تصومرییں سینکٹروں ہ و کوپ نے چیف جسٹس افٹار محمد جود حری کو کند حوں برا شار کھاہے 'کو گ نحرے لگارہے ہیں'کو کول کے پیچیے یار ایمنٹ باؤس ' دائیں طرف میر بم کورٹ کی عمارت اور بائیں جانب ڈی چوک تظر آ رہا ہے۔ یہ تضویر شاہراہ وستورے سینی گئ متی اور بیال دن کی تصویر متی جب التخار محمد چدد هری معمل ہونے کے بعد کہنی بارسیر بم کورٹ تشریف لائے تھے' چیف جٹس کے سیر بم کورٹ آنے سے قبل او گوں نے شاہراہ ستور پر قبضہ کر اپ تھا' و کلاءاور سول سوس کئی ہے سینکڑوں نمی کندے شاہراہ دستوریر سپریم کورٹ کے سائٹے جمع تھے اور یہ صدر مرویز مشرف کے خلاف فعرے نگار ہے تھے کولیس جموم ہے تھیل "مو قع دار دات" مریکائی گئی تھی کیکن اس نے جوم کوروئنے کی کوشش نہ کی' لوگ میر بم کورٹ کے سامنے جمع ہوئے در نعرے لگانے لگے۔اسی دوران جیف جسٹس افتخار محمہ چود هری سابق وزیمیاعظم میر ظفراللہ جالی کی گاڑی میں سیریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے' مو کور نے اٹھی ویک اوانہوں نے چیف جسٹس کو گاڑی سے نکال اور کندھوں براٹھ ایو ایدوہ اقدام تھ جو آ کے چل کر پاکستان کی سب سے بزی تحریک کا نتظہ آ غاز بیا' بیاس نتظہ آ غاز کی تصومیر تنتمی' دوسری تصومیر4 نومبر 2007ء كولى كئي متنى 3 نومبر 2007ء كى شام صدريرة يرمشرف في ملك بين ايمر جنسى لكاكى مياني سي ونافذكي 'حکومت نے افتار محمد جووھری اور الن کے ساتھی جھوں کو گھرول میں محبوس کیا اور ان کی رہائش گا ہوں کے سامتے بوہیں' فوج اور رینجرز کے پیرے بٹھاد ہے' سول سوسائٹی اور و کلاء بھٹے ہوئے اور یہ لوگ ایک بار پھر یار ایمت باکس اور سیر میم کورث کی طرف برجه شا کی لیکن حکومتهاس وفت تک خاردار تارو ساور سینث ک بنائمس کی مدد سے شاہر اود ستور بناک کر چکی تھی اور تاروں کے آتے اور پہنچے رہنجرز مورجے بنا تھے متھے۔بد تصویراس منظم کی گواہ متنی تصویر میں خاروار تارکی بیک گوں اور مبی دیوار متنی و یوار کے بیچھےر نجرز کے جو س مثنین سنیں اٹھا کر کھڑے نئے 'خار دار تار کے سامنے پولیس ہا تھول میں ڈیٹرے اور لوہے کی فقد آدم پیٹیں اٹھا کر کھڑی تھی اوران کے سامنے و کل واور سوں سو سائٹی کے ٹما محدے فعرے رگارہے تھے 'تصویر کے بہل منظر ٹیل سپر میم کورٹ اور بیار لیمنٹ ہاؤ ال کی عمار منتہ و کھائی دے رہی تقی۔ بیس اس کے بعد تیسر کی تصویر کی طرف آگیا' تیسری تصویر دوسری دو تول تصویروں سے منفر دہے اس تصویر میں پارلیمنٹ کے بالکل سامنے بریڈر دوٹر پریوے بوے کنٹینر زیڑے ہیں' بیر کنٹینر زکی ایک بوری دیوارے اور بیار لیمنٹ باؤس کی عمارت اس دیوار کے چھیے چھی ب "كنيسرول كي اويري راكبن سے صرف ياريمن باؤس كا حيد ثرا أنظر آرباب اس تصوير كاليس منظر يكه يوب ہے' و کلاء نے 9 جو ن 2008 ء کو کر اچی ہے او نگ سارچ شر و ح کیا' لا نگ سار چ کے شیڑہ ل کے مطابق و کلاء نے 11 تاریخ کو ملال ے ال جور روانہ جوناتھ ال جورے انہوں نے اسلام آباد آنا تھا اور اسلام آباد میں پہنچ کر یار لیمنٹ ہاؤ س کے سامنے و هر ناوینا تقد آج کے سیف الرحمان یعنی مشیر واضعہ رحمان ملک نے یار لیمنٹ ہاؤ س اور سیر بم کورٹ کو وکل واور سول سوس کٹی کی الا اور حی" ہے بھانے کیلئے بر پیے روڈ بربوے بوے کنٹیٹر زر مکوا د ہے 'ان کنٹینر زینے دابواروں کی طرح شاہراہ وستور اور شاہراہ دستور میر موجود سیر تم کورٹ 'بارلیمنٹ ہاؤس' ابواں صدراوروز مراعظم ہاؤس کواسے نر شے میں لے لیا۔

یں اس تصویر پر آیا تو بیل ہے افقی د قبتہ گائے پر مجبور ہو گیااور بچھے یہ نتیوں تصویر بی پاکتان بیل جہور ہے کے سوا سال کی تاریخ محسوس ہونے لگیس اور بیس نے اپنے آپ ہے ہو چھ اس جہور ہے گیں کاریخ محسوس ہونے لگیس اور بیس نے اپنے آپ ہی کھار ہے جی جہ ہے آج بھی اوون یاوے جی جس اس کی ہم سواس ل ہے اس مقام پر جونے کید ممان اور محمد کا در محمد وم شاہ محمود قریش شہر اوو ستور کی جسید ماری 2007 و کے مبینے بیش شیری در ممان اور یہ بین اشر در اور محمد میں اور مخدوم شاہ محمود قریش شہر اوو ستور کی طرف بردور کی خل ف ورزی اور آسر اند جسکندا قرار دیو تھا ان لوگوں نے کہا تھا شاہر اور ستور پر جانا سپر یم کورٹ کے سے دور میں اور باد جسکندا قرار دیو تھا ان لوگوں نے کہا تھا شاہر اور صومت نے اس مطاب سے ورش ناویا اور باد لیس نے ایک سے مسلم جان کی سے جان کہ بین بیلی ہونے شہور نے شہور ہے شر دع میں روک کو سکور ٹی رسک قرار دے دیا تھی۔ جسکس افتار مجمد چوو ہری کے گھر جانے کی کوشش کی تھی کیکن پولیس نے احبیس شمر افکیو کے شر دع میں روک

مروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجو مہر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

دیا تھااور محتر مہ نے بھی پولیس کے اس اقدام کو مرہائتی و ہشت گر دی اورانسانی حقوق کی خدف ور زی قرار دیا تھا' محترمہ نے اس جگہ کمڑے ہو کر اعلان کیا تھا ہم افتار محمہ چود حری کو باکتناں کا چیف جسٹس سجھتے ہیں اور ہم اس کے گھر کے مرہنے جھنڈالبرامیں گے۔ جھے آج بھی یاد ہے پاکنتان پیپلز مار ٹی کے قائدین یوسف رضا کیل ٹی' خدوم ابین فنهم ار مضاربانی ٔ ڈاکٹر صفدر عیاسی شاہ محمود قریشی اشیری رجمان اُراجد بیرویزاشر ف مجبه تگیر بدراوراحیر مختار نے 3 نومبر کے قدام کو مارشل لاء قرار دیا تھا اوراس دن کوجمہوریت اور انسانی حفوق کا سیاہ دن قرار دیا تھا کیکن آج وہی لیڈر ہیں ادروہی پاکستان پیپلٹر بارٹی ہے اور شاہرادد سنٹور پر کمنٹینر زیڑے ہیں۔ مجھے نہ جائے کیوں محسوس ہو تاہے وہ ہوگ جنہول نے ٹومار چاور تلین نومبر کے دن دائکھے ہیں دوجہ یہ کتثیبر زدیکھتے ہوں گے تو انہیں اب پاکتان مسلم لیگ ق اور صدر پرویز مشر ف اچھے لگتے ہوں گے میں وہ بیبلا فخص تہ جس نے 13 اکتوبر 1999ء کواس؛ فت جتر ں پر و بزمشر ف کے خدف کلھاتھ جب میرے زبادہ تر ساتھی وائیں مائیں دیکور ہے تھے ادر جاری سیاسی جی عتوں کے رہنم مٹھائیاں تقتیم کر رہے بتھے ایس شروع دن ہے مسلم لیگ تی اور صدر برویز مشرف کا مخالف ہوں نیکن جب سے ہماری جمہوری حکومت حلوع ہوئی اوراس نے شاہراہ و ستوریر عمنشیز ز ر کھوانے شروع سے بیں مجھے کہی سرتبہ مسلم لیگ تل اور پرویر مشرف زیادہ برے محسوس نہیں ہور ہے۔ قررا تصور کیجنے 9 ماریج کو شاہر اور ستنور تھلی تھی '13 ماریچ2007ء کو بورے ملک ہے وکلہ واور ساستدان اس شاہر او یر آئے تھے اور انہوں نے سیریم کورٹ کے سامنے معطل پیف جسٹس کو کند صوں پراٹھ یا تھا، 20 جو لائی تک یہ شاہراہ کھلی رہی تھی' اس پر جبوس بھی نُگلتے رہے تھے اور صبے بھی ہوتے رہے تھے' 3 نومبر کواس پر خاردار تارید گادی گئیں لیکن آج کے جہوری دوریں اس سڑک پر کنٹیسرز کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہا سے تعادہ خواب جو جازی آ تکھیں ٹوبرسوں تک بنتی رہیں اور کیا ہے جمہوریت کی وہ فصل ہے جو ہم نے برسول تک بوئی تقی اور جس کے بدے سی جاراتیں تھ جباس کے کٹے کاوقت آئے گا تھارے سرے وکو 'جاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور ہم کیا۔ایساسو مراہ کھے یائیں گے جس میں عدل ہو گا انصاف ہو گا 'میرے ہو گااور بتیو دیا تسانی حقوق ہوں گے۔ کیا ہے ہے دور ن جس کیا جم نے قربانی دی تھی۔

بیں ایسی کنٹیٹر ول والی تصویرے "لطف اند وز" ہورہاتی کہ ٹیلی ویژن سکرین پریہ منظر دکھی جائے نگا کہ آصف علی زرواری کے تھم پر کنٹیٹر بیٹائے جارہے ہیں اور ان کی جگہ لا نگ ماریج پر آئے والوں سے سئے ٹائمٹس بنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تھم پر کنٹیٹر کھڑے کئے دوسرے پر بیٹاو بیتے گئے۔ منظریدل گیا لیکن منظرید لئے سے کیا ہو تاہے ۔ کاش ہمارے شئے تھرانوں کی موج اور فیصلے بھی بدل جائیں۔

معروف كالم نگارجتاب جاديد چو بدري كے كالموں كا تجويد (Presented By A. W Faridi – September 2010)

میال عمیر رشریف نے 8 جون 2008 ء کووز میراعلی پنجاب کا حلف اٹھایا 'وہ پنجاب کے پہلے خوش نصیب وز پراعلی میں جنہیں وسری مرحبہ یہ منصب نصیب ہوا۔ ہیں میاں صاحب کو کامیابی اور خوش نصیبی سے اس مختلیم مع میں ہے ساتھ تین من قاش یاد کرانا جاور ہا ہوں۔ ہیں میاں شہباز شریف ہے۔ ووبار پی ساتھ مار چ 2007 عادر 8 جو 1 لي 2007ء کو مند ل جي مد تقاادر ميان صاحب بيرير بيرما منے پڻاميد مڪو پائر رڪو ديا تھا. ميل میال صاحب کواس وقت کے الفاظ یاد کراتا ہو بتا ہوں' میال صاحب نے کیا تھا'' ہم تین بھائی ہیں اور ہم تیوں نے خوشحال بیں ہے کھ کھول تھی مہم ورے سکول میں واحد سکے بھے جن کے یاس و آتی نائگ ہوتا تھ ' میں شنج اد و ں کی طرح رندگی گزار تا تھی' میں نے باہر ہے اتبی ئی مہنگی اور حوبصورت گاڑی مثلو نی تھی 'بورے ملک میں اس جیسی دوسری گاڑی نہیں تقی ' میں نحیکٹری جاتا تضاور نحیکٹری میں اسی طرح کام کر تا تفاجس طرح برزنس مین اور ال او ز کیاکر تے ہیں لیکن پھر ایک واقعہ ڈیٹر آیا اور میری زندگی کار تبدل کیا "میان صاحب نے بتایا تھا" ہم کچھلی نثین نسلوں ہے رمضان ہیں ضرورت میدوں میں آٹائقی اور دالیں تقبیم کرجے آرہے ہیں 1985ء عیں ہم نے میاں تواز شریف کے صفقے کے لوگوں کوٹار محت کیااور میں اور خواجہ ریاض حق داروں کی حل ش میں نکل کھڑے ہوئے اکیے شام ہم نبست روڈ کی آیک گلی ہیں واعل ہو سے اور ایک گھر کے سامنے کھڑے ہوگئے "بیہ ا کیک تھرے کا نتن کی خشتہ حاں مکان تھا،اہد ایک ہوڑھی، ٹی دال صاف کر رہی تھی، جاریائی ہر آیک لوجوان لڑکی یٹی تنتمی ، لڑک کو ٹی پی تنتمی اور فرش پر اس لڑک کا تنہو کا ہوا خون پڑا تھا 'ووسری بچی اس کمرے کے ایک کو نے میں اسیند بی بول ویراز میں انتظری برای تھی، کرے کے اندراند میرااور بو تھی، جھے مائی تے بتایادہ اوگ اس کمرے میں رہتے ہیں ، کھانا بھی اس بیس پاتے ہیں ، نہاتے بھی ای بیس ہیں اور وہاس کمرے کے ایک کونے کوواش روم کے طور میراستعل کر تے ہیں، ان لو گول کی حالت، کھیر میری آنگھوں میں آنسو آگئے، میں باہر آ مااور جھے اپنے كيزول، اين جوتول اوراين له كف ساكل سے نفرت ہو گئ، ميں اپنے آپ كوان لوگور كامجرم يجھنے لگا، ميں ئے اس د ن این گازی واپس کی ، این سارے سوٹ، سارے جوتے لوگول میں تقییم کر دیتے اور اینے آپ کولوگوں كيية وقف كرديا وه دن ب اور آج كادن ب ش في مجى كو كى بوى كاثري استعال نبيس كي، من في جيش حيور في گاڑی میں سفر کیا اور صرف ضرورت کے دوجوڑے کیڑے بنائے، ووون ہے اور آج کادان ہے میں نے اللہ تعالی ہے و عدہ میں بیس جسب تک ان جیسے لوگول کو ایک پروقار زندگی نہیں دول گاہیں چین سے نہیں بیٹھون گاور ہیں ا ہے ملک کو تیریل کئے بغیر و نیا ہے نہیں جاؤل گا' میں اللہ تعالٰ ہے روز دی کر تا ہوں اللہ تعالٰی مجھے ہمت اور موقع دے 'میں ل لوگوں کیلئے وہ سب پھی کروں گاخس کیلئے پرلوگ ترین رہے ہیں''میں شہراز شریف نے بتايات "وه جب 1997 ، من چيف منشر بيخ يقد توده سب سے يميد اپند والد صاحب كياس كئ تفاوران کے والد نے فرمایا تھا" اگر تم کامیاب ہوناچا ہے ہو تو تم ینجاب کے ساتھ وہی سوک کر وجو تم انڈا آ کروپ کے س تھ كر تے بيتے "بڑے ميال صاحب نے فرمايا تن " ياد كروتم الله أن فاؤ تلرريكيسية راتوں كو جائتے بيتے ، تم نے اس کمپنی کسیعے یوری و نیا ہے بہترین مشیئری خریدی تھی 'تم نے اس کسلنے و نیا کی جدید ترین ٹیکنالو ہی حاصل کی تھی ، تم نے فیکٹری کے بے بہتر نے ورکر زکا بندوست سے تھا، تم نے اپنی زندگی کاسب سے سم اور بہترین وقت فیکٹری کوویا تھاور تم س سے حریض یا دیکھتے تھے تم ہاں س کی تھویا در آپ پایالبندائی تفاق کاشاد یا شات کے براے سرویوں میں ہوتاہے میری نفیحت ہے اگر تم س محت 'نگن اور خدم کے مہا تھ جہ ب کیلئے کام کرو عے تو تم یہاں بھی وہی سانج حاصل کرو گے ، تم یا کستان کی تاریخ کے سب سے بچھے پیف منسٹر ثابت ہو گے \* ۔ میں شہبر شریف نے 7 مارج کو چھے ڈٹر ہر بل یا تھاادراس کھانے کے دوران انہوں نے کہا تھی ''میں 7 199 م میں چیف متسٹر بنا نواحدا ص میرٹ مجر بور، نیٹر نگ اور عام شہری کو فائندہ ماہنی ناہارا کے ندانق مہم نے بورے یا کستان سے چن چن کر ایمانداد کو بین اور مخلص افسرول کو اجم عبدول میہ تعینات کیا کان افسروں کی مائیٹرنگ کیسے ایک فول پروف سسٹم بنایا تمیاور پھر ہم نے ایسی یالیسیاں بنا ناشر وع کیس جن سے عام شہر یوں کو فا کدہ ہو سکتا تم 'میراائیال ہے مجموتے اور کرپٹن کا آ خاز ہیشہ بال تی سطے ہے ہو تاہے آگر چیف منشر کریٹ ہو گا آؤہ صوبے ہے کیمی کر پیشن محتم نیس کر سکے گالیذاہیں نے سب سے میسے خود کو مخلص وقت کایا بند میر بر بر کار بنداور غیر جانبداد فابت کیا اس کے منتج شن جداساراسرکاری نظام ٹھیک جو گیا میرے اڑھ کی برسوں میں میرے بیج چیف شطر باؤس نمیں آئے سکے بار حمرہ کوا پر جنسی شاروباں آنایز تھا سکن شل تے اسے ای وقت باہر نکار ویا تھا اس کے بعد اس نے مملی وہاں قدم نہیں رکھ "میری گاڑی ہمیشہ شکتل پر رکتی تھی " میں نے مجھی وو سے زائد گاڑیاں استعمال مختار کیس میرے خاعمان کے سمبی قرویتے ان اڑھ کی پرسول بیس کو کی سرکاری گاڑی موٹیل

مجھے التھی طرح یاد ہے 'میں شہیر شریف نے بتایا تھا'ٹیں نے اڑھا کی سال ٹیں کس ایم این اے یا کم ٹی اے کا کوئی تعلط کام کیا تفااور نہ ہی ہوئے دیا تھ 'میس یارٹی کے سمی ریڈر کو چند منٹوں سے زیادہ ایٹ بیاس نہیں ہیٹھتے، تا تی مہم نے سرکاری خزانے کاغیر سرکاری استعمال بند کرویا تھا میں نے اٹر حد قی برسوں بیں اینے تمام اخراجات بی جیب سے اوا کئے تھے 'میں نے اڑھ تی سال میں چیف متسٹر ہاؤس کا قالین تک نہیں یہ لنے ویا تھا"میں نے میاں شہباز شریف ہے بع جھا ھا" ہے۔ بنی ب کوئی شاخت وین جا بھے "وہ مسکر اگریو لے تھا" ہاں میں پنی بنی ب یس مدگی جہالت اور جاری سے آردد کرناچ بتاتی 12 کتوبر 1999 و جب ہماری حکومت فتم ہونی تواس وقت کرا چی پورٹ بر ہماری سو س کی پہلی تھیں تری تھی " یہ سین ہم نے ال ہور میں جدا کی تھیں اور ہمارا مصوبہ تھا پہلی ہیں جیں چیف منسفر محامینہ سے رکان ''آئی جی اور چیف سیر شری سفر کریں مجے اوراس کے بصدروڈ کو ٹی نہ کو ٹی وزمر سک بس کے ڈریعے وفتر جائے گاس سے 1 ہور کی ٹرانسیورٹ کا نقشہ بدل جاتا ٹرانسیورٹ کا ہرسٹم ہم نے وخاب کے تمام بوے شہر و با میں شر وع کرنا تھا میں نے ایک ایسے وخیاب کا حواب دیکھا تھا جس میں اسن و ان ہو تا 'الصاف ہو تا 'میرٹ ہو تا 'تعلیم اور صحت ہوتی اور جس بٹل خوشحالی ہوتی 'ہم نے اڑھا کی برسول بٹی ان سب چیز ول کی بنماد رکھ دی تھی "اگر مجھے حزید اڑھ بکی سرل مل جاتے تو " ج بیجا ب ایس پنجاب نہ ہو تا" مجھے ا تھی طرح یاد ہے اس دفت میاں شہبازشر بیف کی آواز میں جذبہ شیت آئٹی تھی اور وورو ندی ہو کی آواز میں بولے تقر 'عین جنب تک ایک رئیس زاده " یک بزش مین اور و نیادار فتم کاصنعت کار تعالواس و فت تنگ سستم نے مجھے قبوں کئے رکھا میکن جسء نامل پدر کیا جسء نامیں نے بی ساری صلاحیتیں عام شہری کے یے وقف کر دیں اس و یں اس سٹم ہے مجھےاٹھاکر سمتد ریار بھیٹک دیا "وہر کے تھےاور دوباد ویو سے تھے" لیکن آپ مکی لیس 'میں والیس آ ڈن گاہ ر ملک کو آیک آئیڈیل شکل دینے کے سارے خواب بورے کروں گا انشہ نے جا بالا ٹس اینارو بادا کئے بغیر د نیا ہے تہیں جاؤ ل گا' مہ میرا فیصیہ بھی ہے اور ایمان بھی ''۔

بدشليد دوسراج ك توبوتيسرا محازى سرخ سكنل بدرك بي تدريال سد بسينديو تجما بونى كرم سكك تطرب سوتی روہ ں کے ریشوں ٹل جڈ ب ہوئے میری فاحث کی پہلی پہنٹ نے بٹی جگہ چھوڑو کی کیک سو ساتدر سے اٹھا اوراٹھے کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہیں نے بینے آپ ہے یو جی "القدے مجھے جشنادیا کیادا تھی ہیں تناڈیزرو کرتا چناتھ' جو ب آیا ''ثنیں لند تعالی سے شہیں تمہاری او قات ہے زیادہ یا ''میل نے سوچنا شروع کر دیا 'سوچنا آبیا 'سو عميا 'گفتيان تھاتي گئين ' تھلتي گئين ' معلوم ہو نٿا گيا' ہو ناگيا' ہيں آخر ہيں اس نقیج پر پہنچ کہ ا س و نيو ہيں اربوں و گ جھ سے زیادہ ذبین بھی سے زیادہ محنقی اور جھ سے زیادہ فیکار ہیں لیکن اللہ تعالی نے بچھے ان سے زیادہ عزت ال ے زیاد وصحت اور ان سے زیادہ رز ق دیا گاس دیو پیس کروڑول اربول لوگ مجھے سے زیادہ کام کرتے ہیں لیکس الله تعالی نے میرے کام کوان سے زیادہ درجہ ادران سے زیادہ اہمیت دے دی 'مجھے معلوم ہوا میرارب مجھے میرے کام میری محنت سے زیادہ دیتا ہے اس سوال کے بعد ایک دوسراسودل اٹھااور اٹھے کر میرے سامنے کھڑا اواليانش في البيخ آب ب او جها "كياش ونياش إني اوقات ك مطابق زند كي كزار ربا مون "جواب آيا" نہیں اس ہے لا کھ کروڑ در ہے بہتر " میں نے سوچنا شروع کیاتو مصوم عوا میری او قات تو بہت ہی جہوٹی ہے میں معمولی معمول باتیں برداشت قبیں کر سکتا میں کمینگی سفلے بن اور حرص کا کوئی موقع ضائع حبیں کر تا' میں اس قدر منتم مزاج ہوں کہ اسپنے ہے کہیں زیادہ کمزور لوگوں ہے بھی انتقام لیسے نہیں چوکہا'جموٹاہوں' نیبت باز ہوں' فخش کلهم ہوں' احساس کمتری کا شکار ہوںاور خود غرض ہو ساور دہ کون سی خامی' کون سی خرابی ہے جو میرےاند رنہیں کیکن پھر بھی اللہ تعالی کاکر م سریر سامیہ کئے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے میری ساری خامیوں' ساری خرابیول اور سارے عیبول بر مردے وال رکھ جی اللہ نے جھے عرات اللہ ساور تیک نامی سے نواز رکھا ہے مرے یا آزادی ہے "آساش ہوادر فرادانی ہے "۔

یں نے آئے بیچے مڑکر ویکھا میرے گر واگر ولوگ ہی لوگ نے سر ہی سر گندھے ہی گندھے اور و حرابی و عرفی اور عرفی اور عرفی اور عرفی ہی اور تیم سروں کو خورے دیکھا ، مجھے سارے ہوگ اپنے جیسے گئے ، معلوم ہوا اُن سب ہوگوں کو اُل کی محنت اُن کے کام سے زیادہ فل رہاہے ، انہیں اان کار سدان کی او قامت سے زیادہ دے رہاہے ، انہیں اان کار سدان کی او قامت سے زیادہ دے رہاہے ، میں نے وس رے کندھے بہت میارے کہ حرفی بیت سارے کر بین گئے وہ سرے کندھے بہت سارے کر بین گئے 'وہ سارے کو موس رے کندھے بہت سارے کندھے اور دھ مؤرد کے خدوس ہوا اس کی اور دھ مؤرد کی بین گئے اور دو مؤرد کی گئی کر ملک بین گئی اس می جہور یہ پاکستان 'پاک سرز بین شاد باد' ججھے محسوس ہوا اس لی او قامت سے زیادہ فل کو ان کی محت سے کہ میں سروں کندھوں اور دھڑوں کو ان کی محت سے کھی سے میں ہوا سے انہ کہ میں سے میں ہوا سے دیں سے دیا ہور کی گئی کر دیا ہور کی گئی کر مال کی ان کی محت سے دیں سے دیا ہور کی گئی کر دیا ہوا کی کر دیا ہور کی گئی کر دیا ہور کر گئی کر دیا گئی کر دیا ہور کر کر دیا ہور کر ہور کر کر دیا گئی گئی کر دیا ہور کر گئی گئی کر دیا ہور کر گئی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی گئی کر دیا گئی کر

معروف كالم نكارجتاب جاديد چوبدرى كے كالموں كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ہے۔ اور ان کی اور ان کے اس سے اوگ جارت میں ہی ہو سکتے تے اس جارت جس میں 19 کر والوگ 6 کے رہ ہے۔ روزانہ کی ہے ہیں اور 6 کر وڑ وور وہ وہ روپ ہیں جس میں 20 کر وڑا چو آئ کو آج کے نہ نے میں ہمی سائیل فرید نے کی اجازت تھیں 'جوا پی پشت پر جھاڑ وہائد ہو کر چھر تے ہیں 'جو جو تے نہیں بہن سکتے اور جھرزی ذات کے ہدو وہ رسریا میں تھی ہو کے ہدو کر اس وہ اس سریا میں تھی ہو کے ہدو کر اس وہ اور سریا میں تھی ہو کے ہیں اور وہ کر اور وہ کی اس کی ہو کتے جہاں ہوگ اقوام متحدہ کے کیمیوں کے سامت ایک ایک رو فی کیلئے ہفتہ یہ قت پر شرے رہ کے بیا ایو گل کا سطین کے شہری تھی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو کہ ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے گئے ہو گئے گئے ہو گ

میں جول ہی جیست کے عظیمے کی آواز سٹنا ہول یا میری مستکتی ہوئی نظریں سیلنگ قیمن سے کلراتی ہیں تو میرے سادے رو ککٹے کھڑے جو جاتے ہیں ممیرے سرے سینے کی آبشار نکتی ہےاور میری کر دن میضاور پیف ہے جو تی ا و کی تکووں تک سینج یاتی ہے اور میں یوں محسوس کر تاہوں جیسے میں انسانی تھے ' جے ہوئے فون اور بڈیوں کے مكود ين النظرا جوب اور مير يدائي أبكي اور اوير ميني بداو كادريا بهد رباب اور بين اس دريو بين بيث كر ا یکا کو ب لے را ہو ب۔ میری یہ نفس تی کفیت سیلنگ فین سے بردی ہے اور بش کوشش کر تاہوں میں عیست کی طرف ند دیکھوں اور اگر مبھی میری آوارہ نظری او پر حیت کی طرف اٹھ جائیں تو میں تیکھے تک تابیخے سے مہلے ا نہیں واپس تھینجی بیتا ہوں۔ بین کوشش کر تاہوں میں کسی ایسے کمرے بیں نہ جاؤں جس بیں پیکھ جل رباہویا بیکھیے کی آواز آر بی ہواور میں رات کو مند پر جادر تان کر سوتا ہول لیکن اس کے باہ جود میری اچ نک آگھ کھل جاتی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے میرے عکمے ہے سات سال کا یک نام ایج انگ رہا ہے 'چکما آ ہت ، آہت ہیں رہاہے اور ع ہے کے ساتھ ماتھ بچہ بھی "کا ک وائز بھھوم رہاہے۔ میں اس بیچے کے لٹکتے ہوئے ہال اور تیز ہوتی سانسوں کو ا بے چیرے پر محسوس کر تا ہوں' بیچے کی ناک سے خون کے قطرے ٹیکتے ہیں ادریالوں میں سینے کی آبٹاریں بہتی میں اور یہ آ بٹاریں اور قطرے میرے چیرے برگرتے میں اور میں اپنے چیرے میران آ بٹنارول اور قطروں کی مدت محسوس کر تا ہوں ' مجھے محسوس ہو تا ہے میری ناک 'میری پیشائی اور میرے سر کے بالول کے اوپر ایک معصوم بچہ وم توڑ رہا ہے اور جول بن احساسات کے بھرے سیسے اس لفطے م جمع ہوتے ہیں تو میں چی مار کر اٹھ بیٹیمنا ہوں ادر اس کے بعد عاطف مرحوم عاطف مجھے رات مجرسونے ٹینی دینا۔ بین گزشتہ جدونوی سے اس كيفيت كاشكار ہول۔

محمد حاطف کے نام سے دہاڑی میں ایک چھوٹی می قبر بن چک ہے ادراس قبر براب ساراد ن چڑیاں ٹھو تکلیس مارتی رہتی ہیں اور مٹی کے کیڑے اس میں رزق علاش کرتے رہتے ہیں لیکن اس قبر کے سرمانے بیزی اینٹ بورے معاشرے اور اس بورے ملک ہے اس بیجے کا گناہ اس مصوم کا جرم اپر چھتی رہتی ہے مگر شا کدریہ 16 کروڑ لوگوں کا پیک کو نگا' مہر ہ اور اندھ ملک ہے اور اندھے' مہیرے اور کو تُنّے ملک سی اینٹ سی قبر کے سامنے جواہدہ تہیں ہوتئے' ہے حس معاشرے ادر بے ضمیر لوگ قبروں سے بدتر ہوتے ہیں اور بدتر قبریں عاطف جیسی قبروں کا کیا جواب ویں گی نیکن اس کے باہ جو داس قبر کاسوار مائی جگہ موجو وہے۔ محمد عاطف پیدائش طور میر معذور تھا وہ پیدا ہوا تو اس کی آ تکھیں رنگوں اور روشنیوں ہے محروم تھیں' وہ مرتبے دم تک روشنی اور رنگ کو ترستا رہا لیکن اند هیرے کے سواوہ کسی رنگ کاذا اقتدنہ چکھ سکا محمد عاطف کے والدین نے اپنے کی روح کو منور کرنے کیلئے اس کے اندر قرآک مجید کاسورج جلانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان بیل جس طرح دوسرے امیر حوب کو حافظ بنانے ک کوشش کی جاتی ہے بالکل ای طرح ما طف کوجھی قرآن مجید حفظ کرنے کا تھم دیا گیا' محمد عا طف نے سر حسام شم کر ریا۔ یجے کو آیک قاری ضیاءالدین کے حوالے کر دیا گیلہ قاری ضیاءا مدین ایک وحشی اور نفسیاتی مریض تھا 'وہ بیج س کو تشعد و کے ذریعے قاری اور حافظ بنا تا تھا' عاطف اس وحشی کانیا شکار تھا۔ ضیاءالدین نے بیجے کی ''تعلیم وتربیت'' کا سلسلہ شروع کر ویا محمد عاطف کوشد پر سردی ہیں سومیے بہر بٹھادیا جاتا تھا محمد عاطف کورے رہ کر جاتا جاتا تفداورا ہے کر میوں میں دھوپ میں کھڑاکر کے سبق یاد کرایا جاتا تقد محمہ عاطف تین ' تین گفتے عرینا بنمآتھ' اس الدھے بيج سے معمول معمولي تعطى مير بترار بترار "وُرث " تكاوائ جائے بتنے جبك زميراور زير كے خلط استعمال ہے اس بجے کے مختوں 'یاؤس کیا نگلیوں ' ہاتھوں اور پیٹیر پر ڈنڈے برس نے جاتے تھے۔ قاری ضاءامدین تشدد کے معاملے میں شیطانی صفات کا ایک تھا وہ تشدد کے نئے ادرانو کھے طریقے وضح کر تاریتاتھ اس نے ایک انتیائی خوفناک طریقہ وصع کر رکھا تھا' وہ بچے ں کو جھت کے تنگھے کے ساتھ الثالانکادیتا تھااور پڑھی جوا دیتا تھ' بجہ عے کے س تھ ساتھ و مکا کے وائز ، منگھو متار بتا تھااور اس دوران قاری ضیاءا مدین نے کو قرآنی آیوے یو دکرنے کا علم دینا تھا۔ وہ بچہ جب تک سیح دانگی ہے آبات نہیں مناتا تھا' وہ اس دقت تک عصے ہے انکار ہتا تھا۔ آپ ذرا تقور سیجے بید عظمے سے ملک رہاہ ، بیچ کے سرے بہید لکل رہے ، بیر پیدربالوں سے بہد کر قعرہ و تعرہ الرش یر کر رہاہے اور بچہ انتہائی کلیف کے عام میں قرآئی آیات کی حلاوت کر رہاہے 'قاری ضاءامدین ہاتھ میں ڈنڈے ے کر اس سے کے اروگرو منڈلار ہاہ اور جو ٹبی بچہ تعطی کر تاہے ' قاری سے کی پیٹے پر بورے زورے ڈوڈرا 

ىمروق كالم نگار جناب جاديد چې بدرى كے كالمون كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

در جنوں نے بیٹھے ہیں ہمام بچوں کے سینے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے بھوٹے بھے ہیں اُن بیچوں پر قرآن جمید ، قرآنی قاعد ادر احادیث کی کتابیں رکھی ہیں 'بیے ہے آہتہ آہتہ 'بل کر آبات دیانی یاد کرتے ہیں 'خوف کے حالم میں بھیے سے لگلے بچ کو دیکھتے ہیں 'بیچ کے گرد منڈ لاتے ''استاد "پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر سہم کر اللہ تعالیٰ کاوہ کالم زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جے حضور ہے گئے عرب کے ریکستانوں ہیں ہے کر آئے شے اور جس کلام نے ریت کے کم نام ڈرول کو مونا بنادیو تھا'وہ کلام جے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کیا آسانیت کے نام آخری وار نگلہ قراد دیتے ہیں اور جس کے بلاے ہیں ہمارا ایمان ہے جس ربان نے اس بیعام کادا کھ تبییں چھاوہ جنت میں دافر تبییں ہو سکے گی اور جس بھی ہو گاہ ہو ہو اس بیعام کادا کھ تبییں چھاوہ جنت کر آئے تھے ہون اور جب اس بیعام کادا کھ تبییں چھاوہ جنت کر آئے تھے ہوں اور جب ان کے سامنے می کو گی ایس لے باتھ کھی کر آئے تھے ہیں کہ وہ گی کہی تبیاری طرح بیٹیم ہوں اور جب ان کے سامنے سے کو گی ایس اور نے اس بیعام کادر آپ اس بچے کے سرپر الشہ تھی گرز تا تھ جس کے گلے کی دی تک جو گی تھی تھی اور جب ان کے سامنے سے کو گی ایس انسے میٹیم بول اور جب ان کے سامنے سے کو گی ایس انسے کر آئے تھے اور آئی اور وہ نہ ہیں اور یہ اس بیت می تبیل انس کی تھی کر ہوں انس بیت کی دی تا ہوں جب کے ایس کے انس کی تھی کر آئی اور وہ نہ ہیں اور یہ اس کے انس کی تام آئی گئی انسان سے ہوری طرح آئی ہیں انس بیت می کو قاری فی الدی تی بھی کو رک کی تار کر کر تا ہیں انس کی تام کر آئی اور جس کے بیل کر آئی کی تار کر کر تار کی تار کر کر تار کی تار کر کر تار تار کر کر تار تیس کی تار کر کر تار کر کر تار تار کر کر

چین کانجومی بادشاہ کے وربار میں بیش ہو گیا بوشاعلم نبوم کے خارف تھ اس کا خیال تھا ستارہ شناسی ڈھو لک اور فریب ہے اور نجو می لوگوں کو بے و توف بٹاتے جن نیکن وزیراعظم کا صرار تھا یہ نجوی باد شاہ معظم کو جیران کر وے گا 'آ ہے ایک بارا سے ور بار بیں حاضر ہوئے کی اجازت وے دیں ' پادشاہ نے نامیار اجازت وے دی بول چین کا نجو می ورباد بیں چیش ہو کیا اباد شاہ نے اس سے یو جھانٹ میرانام کیا ہے انتجو می نے ادب سے عرض کیا '' حضور و نیا آب كواره شير بايكان كے نام بنے جائتى ہے "بادشاد نے قبتهد لكايداور فد ق اثراف والے ليج ميں كيا الميل اپنا اصل نام جا ننا جا ہتنا ہوں'' فجومی نے حساب گایا اور عرض کیا '' حضور آب وہ نام جاننا جا ہتے ہیں جو آپ کی والدہ ، مده نے شجویز کیا تغایا وہ جس سے آپ کے والد آپ کو یکارتے تھے یا پھروہ جو آپ کی رضائی والدہ نے رکھ تھا" باد شاہ تھوڑا سامیریشن ہوااور غور سے نجو می کی شکل دیکھنے گا جمو می نے بختی منگوا کی اس بریہ تیزیں نام کھے اور ماد شدہ سرامت کو پیش کر دیہے ' باد شاہ نام بڑھ کر ہر میٹان ہو گیا اس کے بعد باد شاہ نجو می ہے یو بیتسار بلادر نجو می جواب دیتا رہا نبچو می کا ہر جواب ورسمت تھ یہ ں تک کہ ہاوشاہ نجو می کے قن کو تشکیم کرنے پر مجبور ہو گہا سوال و جواب کامہ سلسد رات تک جاری رہا ارات جب بادشاہ تھک گیا تواس نے نجوی سے آخری سوال بع جما اس نے نجوی سے یو جھا'' ہم آتش ہرست ہیں" ہم جگ کو ایٹاغدا ہائے ہیں"تم بٹاؤی را نہ ہب کب تک زندہ رہے گا" نجو می نے ز بين بر آزهي ترجي كيريل تهينجين ادر ذراساسوية كربول "بادشاه سلامت آپ كائد بهب ديزه سوسال قائم رہے گا' آج سے نھیک ایک سو پیاس پر س بعد ایک قوم ایران آئے گی ایران فی کرے گیادر آپ کا آتش کدہ جمیشہ ہمیشہ کیسئے بچسادے گی ''باد ٹاہ نے ٹجو می کو آرام کرنے کی اجازے دے دی ' شاہی جراغ بچسا وربستر شاہی ہر دراز ہو گیا ' باد شاہ نے جو ب ہی '' تکھیں بند کیں ' ہے اپنے مرحوم داندیاد آگئے 'باد شاہ کے دالد نے اسے و میت کی تھی " ہمار فد بہب وی کے آخری کو ف اور آخری سالس تک چہنا ما ہے" بادشاہ اٹھ بیشادراس فے باقی راحد ویراحات س لے اندیثوں بٹس کاٹ وی ' یہ امران کا مشہور باد شاہ رہ شمیر بانکاں تھا ' وہات کے بادے بٹس کیاجا تاتھا للد تعالی نے اپ شر کے اراد ہے اور ہاتھی کے فیلے ہے نواز رکھاتھا وہول میں جو ٹھان لیتا تھادہ اے کر گزر تاتھا' اروشیر با یکان نے دوسرے دن جنتریاں بنانے والوں کو بیوزیااور درباریش کھڑے ہو کراعلان کر ویا ''ہم تھم و ہیتے ہیں' امریاں کے کیلنڈر کو تیں سو ساں پیچھے کر دیاجائے''یاد شاہ کا حکم تھا چنا ٹیمہ تاریخ کو تیں سو سال پیچھے د حکیل دیا عمیا کا شاہ کا خیال تھااس اقدام ہے وقت کے فرشتے مفاسطہ کھ جائس سے اور یوں آٹش پر سی کاسسیلہ آ کے میڈ ھتا رہے گا اور شیر بائیان بدیتروہ سے کر کے قوت ہو گیااور اس کی میکد نے باد شاہوں نے لے ن ان باد شاہوں نے مجى با يكان ك نصلے كا حرّام كي ليكن وات ك فر شتول كا حماب آئے بيچے مذہوسكا وُرد هسوسال وُرد هسوسال ہی رہے اور کھروہ ہوگ امریال آئے اُمہول نے امریاں فتح کمیاور آتش کدہ بجھا کر جینے گئے اور پول ارد شیر وبکا ں کو وقت كوتين سوسال ييجيه و تخليلته كاكو كي فاكده ند موايد

معروف کالم نگار جناب جادید چوبدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کے حضور پیش کیا گیا 'و شاہ نے چند سیکٹر سوچااوراس کے بعد وزیروں سے پوچھا''اڑھائی ہزار سال ہونے ہیں کتنے سال بق بین "وزیروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا' ایک ہزار 36 ہرس "بو شاہ نے اطمیقاں کاس نس الیااور علی کدین سلطنت کو تھم دیا" آئے سے ایریان کے کیلٹڈر کو ایک ہزار 36 س ل آگے کر دیا جائے " یہ بھی بادشاہ کا تھم تھی نیک بیٹ امریان کی ساری جنتریں ماہر کیا نیڈر مجھ کے 'انہیں سرے عام آگ گاری گاار موام کو نئے کیلٹڈر تھے دیا تھا دیا تھا کہ گاری گا گیپ ختم ہو گیا شہنشا ہیت کے اڑھائی ہزار س ل پورے ہو گئے اور باوشاہ نے کیا نئر مقصور ہے گئے اور باوشاہ نے داول میں سر اللہ نئر اور سال ہورے ہو گئے اور باوشاہ نے اللہ نئر اور سال بورے ہو گئے اور باوشاہ نئر اور سال ہورے ہو گئے اور باوشاہ نے اللہ نئی نفر سر اللہ نئر دوبارہ اصل بوز ایشن پر سمال اللہ نئر دوبارہ اصل بوز ایشن پر سمال اللہ نئر نظرت کار ش نہ موڈ سکی امریشان میں انتظاب آیا اور محفل آٹھ بر سول بحد کیلٹڈرد وبارہ اصل بوز ایشن پر سمال ہوگی۔

شاہ بران کو وقت کو فلست و بینے کا خطاتی اس کے اس خطاب اس کے تمام حواری سیاستدان اور تمام عی تدین واقف سے کیے۔

واقف سے کیک دن دنیر عظم عب س ہو بر ااور مجس شور ئی کے صدر مہند س ریاضی بادشاہ کے پاس بیٹھے سے اشاہ نے گھڑی دیکھی اور وزیر اعظم ہے وقت ہو چھا وزیر اعظم نے عرض کیا "حضور شام کے چھ بے ہیں "شاہ نے جیزان ہو کر دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی اور مجس شور ٹی کے صدر ہے بھی دقت ہو چھا مہند س ریاض نے فور اعرض کیا "حضور چھ بے ہیں "شاہ نے نظی سے اپنی گھڑی اٹاری اور غصے سے بولے "میری گھڑی ایک گھنٹ یہجے ہے "
کیا" حضور چھ بے ہیں "شاہ نے نظی سے اپنی گھڑی اٹاری اور غصے سے بولے "میری گھڑی ایک گھنٹ یہجے ہے "
بی سیننے کی دیر بھی وزیر اعظم اپنی نشست سے اٹھ "بھی گر شاہ کے پاس پہنچا اس کے ہا تھ سے گھڑی اپک فاور اوب سے عرض کیا" ہیں قربان جاؤں "آپ کے غارم سے برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور گھڑی درست کر نے کی دست گوارہ کریں " ہی بی گھڑی کو ایسے بھی رہنے دیں ' ہم سرز سے تین کر وڑ ہوگ اپنی گھڑیا س بیک گھنٹ ویرے ملک کی جھے کر لیتے ہیں " شاہ نے خوشی سے وزیر اعظم کو محتی وی وزیر اعظم کو محتی وی کو زیر اعظم کو محتی وی کو زیر اعظم کو محتی وی کو زیر اعظم می سے باہر آبالوراس نے بورے ملک کی گھڑیا ہیں ایک گھنٹہ بیچھے کر دیں۔

ہے عیاس ہو مراوی وز مراعظم تھ شے اتفار بے کے بعد 7اپریل 1979ء کولا کھوں لوگوں کے سامنے مرے عام بھائی دے دی گئی تھی اور اس وقت ایران کی کوئی کا ٹی اور اس کا ٹی پر بندھی کوئی گھڑی اس کی بھی ٹسی کی گھڑی کونہ ٹال سمی اور یہ گھڑی آج تک جیج کچ کر کہ رہ ہی ہے حکمران گھڑی کو یک گھنٹہ آ گے کر دیں 'کیلنڈر کو تغین سوسال چھے ے جائیں یو یک بزار 36 سال آ مے لیکن برقستی کی گھڑیاں نہیں ٹ انٹیں 'وقت کے داغ نہیں وصلے اور مسائل کے عیاد ختم نہیں ہوئے 'مسلے صرف اور صرف مسکے حل کرنے سے فتم ہوئے میں اس ملک میں اگر وو شیر نگ ہے لاہم خواہ بی گروں وس و س محضے پیچھے کر میں سیکن ہمارے بلب روشن نہیں ہوں گے ہمارے عجھے نہیں چیس کے چنا بچہ ہمیں بجلی کیلیئے بجلی کا بندہ ہت کر بایز ہے گا ہمیں اُ میم بنانے بیزیں گے ہمیں نئے بجلی گھر لگانابریں کے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم خواہ گھڑیوں کوروزانہ آ کے یا پیچے کرتے وہی ہمارایہ مسلد عل نہیں ہو گا انسان جلے ہوئے زخموں بر برف رکھ کر زیادہ دم یہ تک قائم نہیں رہ سکتے 'لوگ بھار کو ڈھول کی تفات ہے زیادہ دیم تک ٹیل بہل سکتے اور معاشرے گھڑیوں کو آھے چیھے کر کے زیادہ دیم تک وقت کو حو کہ نہیں ، ب سکتے ک وقت وہ خوفناک سی تی ہے جس کے س منے فرعونوں کے سر بھی جمک گئے تھے اوجس کارٹ نمرود ہمی نہیں بدل سکاتھ 'وقت' کی کے کہنے برر کٹا ہے اور نہ ہی تھتا ہے اور دنیا میں صرف وہی توہیں کامیاب ہوتی ہیں جووفت کے قدم کے ساتھ قدم طاکر چیتی ہیں جوہ قت کی دوست بن جاتی ہیں یا پھروفت کو ہٹادوست بنا يتى جين اور گھر موں اور كيائى رون سے دستنى كر نے دى توش دقت كى دعول بين كم جو جاتى جين اور ہم أكر وقت کی و صوب بین گم مو نے سے بیچنا چ ہیں او جمیں بھی وقت کو و صوکہ دینے کا سلسد بند کر نابو گا جمیں بھی وقت کے سماتھ سماتھ بھاکنا ہو گا ور نہ وقت کارینا جمیں اینے سماتھ بھائے جائے گااور جم تاریخ کے جو بڑ میں کا لی بن ا مرتیر تر بین سے ایک اس کا فی جو صرف کھیاں اور مجھر پیدا کر سکتی ہے۔ شہر سے نکلتے ہی منظر بدر گیا وور دور تک بریالی تقی اسید ہے انوسیم بود ساس طیری سرداروں کی طرح سید 'نان کر کھڑے تھے' ہو کی رومی کنیزیں ان کے در شازیر و سٹک ویٹیں ٹوخوشی کی ایک لہر سی دور شک بہتی چلی حاتی' ان اساطیری سرداروں ادر ان رومی کثیروں سے ذرایرے سونے کا پرادہ اثر رہاتھ " سبک سنبری ذریے اثاتے اور پورے ماحوں کو اپنی آغوش میں ہے بیتے تھے' چند لمحوں کیلئے اساطیری سرواد سنہرے ہوجاتے مچررو می کنتریں آ گے بڑھتیں 'سرواروں کے بدن ہے ہولے ہولے آہتہ آہتہ سنبراین اتار تیں اور یوں ہراایک بار گھر ہراہو جاناور وہال ایک آب جو مجی متنی کیک آہت آہت ہے و جیرے دھیرے بہتی آب جو جس میں سورٹ کی شوخ کر نیں اور ور ختول کی نرم شاخیں وونوں ہیک وفت اپنا آپ حل ش کر تی تھیں' میں نے ڈرا ئیور کو''اے ی ''میز مزید خوبصورے موگیا میں نے کار کے ساہ ٹیشوں سے بہر جما نکتے ہو نے سو جا میں کتا خوش نصیب موں میں الیکی چنت پیس رور ہا ہوں 'جس بیس حسن ہی حسن ہے 'امن ہی امن اور خوشی ہی خوشی ہے ' بیس نے 'کیرے ا طمینات سے جمر جمری فی اورا بے ساتھی کو کہنی مار کر جگایا اس نے بھی باہر حبوانک کر ویکھا 'جبون زیان اور آسان کے ہونٹ بلتے تھے وہاں بال کیالک طومل کلیر جھمی تھی 'یوں محسوس ہو تاتھاشدت جذبات نے 'وحس کی ایک شدید خواہش نے زین اور آسان کے در میال آگ بجر دی ہے ادران دونول بیں سے اہمی کوئی چھ فی میشر آ گے بڑھے گا اور ایک و حما کہ ہوگا' آگ کا یک شعلہ مشرق سے مغرب تک دوڑے گا دور پھر گلاب بن اربورے کرہ ارض پر ٹوٹ برے گا میرے ساتھی کے منہ سے بے اہتیاری میں '' ہاؤ'' نگا اور وہ گاڑی کے خٹک شہیشے پر جمک المائل نے بھی آئے جھی کرا بن ناک شخصے جاوی۔

ہم باہر کے نظاروں میں محو تھے کدا ہو تک ٹھک کی آواز آئیاور گاڑی کی رقبار کم ہونے گی "کی ہوا؟" میں اور میرا س تقی جذبا گاڑی نے وو تین جھکنے کھائے اے سی بند ہوااور گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی "سرا نجن یں کو کی گڑیو ہے' آپ بیٹیس میں دیکھانموں''ٹرائیور نیچے تر 'یونٹ کھو رادراس کے پیچھے آ دھے ہے تر بودہ سم ہو کیا' بچھے اندر ہے اس کے بوٹ یور نیل پٹلون نظر آرہی تقی 'میرے ساتھی نے ٹائی یور قبیض کے مثن کولے اور ڈائزی کو پٹکھا جاکر بولا'' بار آج گر می کچھ زیادہ نہیں'' میں نے یا نتھ کا بسینہ بو مجھتے ہوئے اس کے مثابدے کی داودی اُندر صرف کر می همیل تنفی بلکہ جس بھی تھ 'ڈرا ئیوراس طرح یو ث کے چھے کم تھا میں نے کمڑکی کا شیشمہ نیچے کیا ' ہوا کا کیک گرم سلگنا ہوا یہ بودار تھیٹرا آیا ' ہم دولوں کے مند پر ہر مااور گاڑی کے اندر بچکرانے لگا' میں نے بختی مار کر کھڑ کی بند کر دی' اندر کے عبس میں اصافیہ ہو کہا' ہم دوتوں ماتھوں ہے پچھ جھلتے گئے 'میرے ہاتھوں میں انہار تھااور میرے ساتھی کے ہاتھوں میں ڈائری 'ہم پنکھا جیسے رہے 'جھلتے رہے لیکن جول جول جمارے ہاتھ میں گاڑی کے جس میں اضافہ ہو تاجاتا میں نے اپنے ساتھی ہے کہ "لوجس ہے بہتر موتی ہے 'آدومان باہر در فت کے شیح بیٹھ جاتے ہیں ''میراس تھی بھی شاید کی سوچ رہاتھ اس نے فوراوروازہ کول اورینچے کوو کیا' میں بھی اس کی گلید میں باہر آگیا' باہر شدید کر می تقی اور جہار سو شهشان گھاٹ جیسی بد بو ئيلي تقى 'ڈرائيورنے سرا شاكر ہماري طرف ديكھاادر معذرے خواہانہ ليج بيس بولا''سرگاڑي گرم ہے 'ہميں آجھہ ومر رکنا بڑے گا'' ہمارے باس ڈرا نیور کی بات واپنے کے سواکوئی جارہ 'ٹیس تھا' ہم نے اپنی اپنی ٹائیاں اور کوٹ گاڑی میں سیسیکے اور بھاگ کر ور خت کے شیحے کمڑے ہو گئے اہم نے آگے پیچیے ویکھا اوحوں بدل پیکا تھا ہم کا۔ شاہ کا کو کے مض فات میں بھے اسمینل فیکٹر یوں کے بد بودارد موسی نے بوری فصر کو ہر غماں بنار کھا تھا اہم علی گاڑی ہے جنہیں اس طیری سر دار سمجھ رہے تنے دہ ہدیو داریا ننول کے سر کنڈے نتے ہم جس کور ومی کثیریں خیاب کر رہے تھے' وہ نیکٹریوں کی چینیوں ہے ٹکلٹاد عوال تھ اور روسونے کابرادہ نتوہ کر م دعول تھی جو دوریے آپو کیا تھیتوں ہے اڑتی 'بگوئے بنتی اور ساٹھ ستر کلومیٹر کی رفتار ہے رائے ٹیس کیٹری ہر چیزے الجعتی اور لڑتی اور مارتی و صارتی دور کمین افق میں مم ہو جاتی تھی اور مال وہ آب جو میں نے حک کرد یکھااور گھیراکر ناک برر ومال ر کھ اب وہ آ ب گندہ نالا تھا جو دو تین شیروں کی گندگی لے کر رادی کی طرف بہدرہاتھ 'میں نے اوپر دیکھا 'وہال جہال زیمن اور آس ن ہم آغوش مورب تھ وہاں دور دور تک آگ بچھی تھی ' بھے محسوس ہوا میں جے جنت سمجهر مانقها أوه دراصل دوترخ تقايه

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

کے ٹائی گائی اگوٹ میں مازو پیشیائے اور شنندی نٹے ہوا کالساس نس لے کر کھڑ کی بر جھک کی ماہر ایک باز چھر ہوا کی ر د می کنیزین اساطیری سر دار در با کاستهر این د هورندی تقیین "سورج کی کر نمین اور در ختون کی نرم ثنا نمیس آب جو پیل ا بناہ جود حلاش کر رہی تھیں ' جذبات کی شدت نے زمین اور آسان کے پیوست ہو نٹول میں گلاب بھر وستے تھے اور دور دور تک تاحد نظر ہریالی ہی ہریالی تھی' شف ہے باہر ایک بار پھر جنت بج بھی تھی میں نے اطمینان ہے ببریز جھر جھری لی اور سو جا" اللہ کا میرے اوپر کتنا اصال ہے تاں اس جنت میں رور پاہوں "میں نے ٹاکی کی ناٹ سمى اوران تهام لوگول پر سوسوحرف مصبخ گاجودان رات حالات كارونار ديندر بين 'جوگر مي' بديو' خنگ سالی' د هول' بدامنی اور سہولتوں کی تم ہائی کاشکوہ کرتے رہتے ہیں 'میں نے اپنے ساتھی کو شہو کادیا" باران تمام لو گول کو جمع کر کے جوتے شہیں مار نے جا جیس حشہیں میہ ہریالی تظر شیس آتی وود بھمو ایہر حسن ای حسن ہے اسمن ای امن ہے ' جھے تو یہاں کوئی خرابی محوئی مریشانی دکھ کی خیس دیتی عمرے ساتھی نے کسمساکر پہلوید مااور آھ سے یونا " ال جب تک اے سی کام کررہا ہے "میں نے تہتید لگایا اور سر سیت کے ساتھ الکاکر آ تھیں بند کر لیں۔ ہم ملتان روڈ ہے ہوتے ہوئے نیر براتر آئے 'وہاں پھنچ کر میر ہے ساتھی نے مجھ سے کیہ''تم نے فرق دیکھ تھ'' میں نے او تھے او تھے آ تکھیں کھولیں اوراس کی طرف دیکھ کر بولا ''کہا؟'' وہ جذباتی ہجے میں بولا'' سرف ایک شیشہ حقیقت کو نمس طرح بدل ویتا ہے آ کہاہے ہی جالت کو نمس طرح تنبریل کر ویتا ہے "میس خیرانی سے اس کی طرف و کیسے گا وہ بول "گالی کے اندر 16 وگری سینٹی گریڈ ٹیر پچر سے جبکہ باہر 42 اس 16 اور 42 وگری سنٹی گریڈ کے درمیان صرف تین ایم بم کادو نٹ شیشہ ھائل ہے' ہم جب شیشے کی اس سائیڈ ہے زندگی کو و كيست بين تو بمين 42 واكرى كى زىر كى خوبسورت بحى وكها في ديناب أبرى بحى اور سنبرى بحى ايم بسباس شخف کے پیچھے بیٹھ کر ویکھتے ہیں تو ہمیں شکے اکندے دور بھو کے لوگ کتنے خوبصورت مطمئن اور خوش و کھائی دیتے ہیں' ہمیں 16 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھ کر یہ ملک جنت کا کتن بڑا ککڑ الگتا ہے لیکن اگر یہ دونٹ کا شیشہ ور میان ے بہت جاتے ہے تو؟ "وہ خام وش ہو گیا میں نے ہو چھا" تو؟ "وہ بولا" توزید کی کے اصل رنگ اصل بدصور تال اور اصل ہجائیاں وہ منٹ میں اندر آ جائیں گی جمیں 42 سینٹی گریڈ کی گرم ہوا جبلسائے گی،ور ہمیں معلوم ہو گامتی کے آخری و نوں میں کو ہے پکین کر پاہر نگان کتن مشکل ہو تا ہے ' ہمیں اس وقت بیتہ چلے گا جب ون کے وو یکے زندگ سر سے بھل کر ایز ہوں تک پہنچی ہے توانسان پر کیا گزرتی ہے "وہ خاموش ہو گیا' بیں نے اس سے بوچھا" تم كبتاكا عاجة مو مجمع تمهاري بات مجمد شيل آئي "اس في قبقهد مكاياور بشت بشتر بواد" صدريرويز مشرف ہوں ' شوکت عزمز' یوسف رض کیا۔ نی با پھر آ صف علی زرواری اس ملک کے تمام تھران عوام کو دو فٹ کے تیشے کے چیچے ہے ویکھتے ہیں کہ تمام واک 16 واکری سنٹی کریڈ ٹیل بٹھ کر 42 واکری سنٹی کریڈ میں کیمھتے یو گوں کینے پالیب ل بناتے ہیں جنا نجے ان لوگول کو عوام نا شکرے'احسان فراموش اور بے صبرے محسویں ہو تنے ہیں ' یہ وو قٹ کا شیشہ ہے جو عوام کو کہتا ہے اگر حمہیں آٹانبیں ملتانو تم کیک کھالو تتم یانی کی جگہ منر بوافر کیوں شیں بینے اور تم تھمروں میں جمزیشر کیوں نہیں لگا بینتے؟''وور کا 'اس نے سانس ایبالور رو تی ہو کی آواز میں بولا'' اور جب تک عمران 42 ڈگری سینٹی گریڈ میں پیٹے کریالیسیاں نہیں بناکیں گے 'جب تک پر ہوگ دو نٹ شیشے کی یہ و بوار منیں بٹائیں گے اس وقت تک اس ملک کے مسئے مل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا" وہ خاموش ہو گیا میں نے مسکراکر اس کی طرق و یکھااوریوے بیار سے اسے مشورہ ور "تم ٹائی گاؤاور کوٹ پکن لو' تمہارے سارے مسئلے علی ہو جائیں سے 'اس نے نفر ت ہے میری طرف ویکھا 'رخ بھیرااور باہر و کھنے رگا۔

ریں فین محولٹہ امریکی میشٹ کے رکن ہیں 'وہامریکی مینٹ کی عدلیہ 'خارجہ تعلقات اوراٹٹیلی جنس کمیٹیوں میں بھی شامل بین 'وہ گزشتہ جارون سے امریکی بینیٹرز کے ساتھ یا استان کے دورے پر بین 'رس فین گولڈادران کے ساتھیوں نے ان جارونوں کے دوران صدر برویز مشرف 'وز مراعظم بوسف رضا گیلانی اور چیف جسٹس افتخار محمہ جود هرى كے سر تھ مل قات كى ووان كے علاوہ بهارى قوتى قيادت كے ساتھ بھى ملے اور اتہول نے سول موس کی کے نمیا متدول اور غیر سرکاری تنظیموں کے اعلی عبدیداروں کے ساتھ بھی لا قامت کی میں نے تین دن قبل مسلم میگ بنا کے سپسر عبدید رچود هنری شار علی خون ہےان مد، قانق کے مارے میں، استفسار کیا تھ'' چود هری خار علی خان نے مثایا تھ" ہے میٹیٹر زصد رم ویزمشرف کے بارے میں غیر مو نبرار ہیں اور ن کاخیال ہے صدر پرویز مشرف کو س صور تھاں میں مستعفی ہو جانا جیا ہے "میں نے چو و حری شار صاحب سے یو چھا موام میں بید تاثریایا جاتا ہے مرکی بیٹیٹرز سیاستدانوں اور صدر برویز مشرف کے درمیان ور کنگ ریلیشن شب بیدا کرتے کیلئے پاکتان آئے ہیں''جود حری ٹارنے اس کے جواب میں کہ'' یہ بات شایر پیپڑ پارٹی کی صد تک ورست ہو لیکن جارے اوپراس معاملے میں امریکہ کا ہر گز کوئی دیاؤ نہیں 'امریکہ جاری یا بیسی ہے یوری طرح واقف بي مين في جود حرى صاحب سے يو جيما تھا "كى بدينيٹر زصدرير ويزمشرف كواسندفرير ضامند كر في كييئ ياكتنان آئة بين" جود هرى مثارية چند لمح سوچ كرجواب ديا"اس كامكان بحى موجود ب "بيل آ مح بوجتے سے تبل بہاں ایک طفی بات ہمی آب کو بتاتا چلوں چود حری فار علی کے ساتھ مدقات سے بیدون تمل میری چوو هری برویزالبی کے ساتھ مختلو ہوئی تھی 'میں نے اس گفتگو میں چوو هری برویزالبی ہے یو جھاتھ 'کیا دونوں مسلم نیگوں کے اتحاد کی مخوائش موجود ہے "جود حری برویز البی نے فور أجواب ویا" فوری طور برحمکن نہیں'' میں نے وحد ہو تیجی تو نہوں نے جواب ویا تھا'' میں پراور پن کی امیرہ گینس، س اتحاد کے راہتے میں سب سے میری رکاد ک بے میال نواز شریف اور میال شہباز شریف نے پیچے 9 برسول ٹل کچھ میں سکھ "مل نے یو چیں " مسلم لیگ رکالو کی ایسا عہدیدار جس پر آپ کو عقاد ہو" چود ھری پر ویز لہی نے قور جواب دیا" چود ھری الرعل ان میں معقول محف بیں اور ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے اچھا محسوس ہو تاہے "میں نے جود هري شارے اس بر يفراس سے بات كي اوا نہوں نے جود هري برويز الى كي بجائے جود هري شجاعت حسيس كي بری تعریف کی اب کافر منافق معیوه حری شیاعت حسین بہت محصادر شانداد انسان میں "میں نے یو جھا" کیا آپ مستقبل میں دونوں مسلم لیگوں کے اتحاد کیلئے چود حری علیاعت حسین سے ملا قات کریں گے "چود حری ما حسب نے فروں " ساست میں کوئی مات حتی نہیں ہوتی آگر مستقبل میں پنجاب میں ہماری عکومت کو چھیٹر نے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پاس بھی کیک کار ڈ موجو دے " مجھے جو د ھری پر ویزا کہی اور چو د ھری ٹار علی کے ساتھ اان ملہ تا توں کے و دران محسوس ہوا دونوں مسلم لیگوں کے ورمیان دوریال تم جور بی جی ادر منطقتیل بیل اگر ان دونوں جہا عنول کو دیک دوسرے کی ضرورت پڑ گئی تو جو د هری شبوعت حسین اور چود هرمی مثار علی کے آپیں ہیں را بلطے شروع ہو جائیں ہے اور اگر مسلم لیگ قر چود حری پرویزالی کی " قربانی" ویپے پر تیار ہو گئی تووونوں مسلم لیکیں الكساد وسرے بين ضم ہو جائيں گا۔

معروف كالم نكارجتاب جاديد چوبدرى كے كالموں كا تجوجہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ان کے ذریعے صدر پرویز مشرف ہے یہ مطالبت کر رہے ہیں' جنزل اسدورانی اور جنزل حمید گل وو مختلف اد قات بیں ایکسپر ایس نیوز کے بروگرام ' کل تک عمیں میرے مہان بن تیکے ہیں اُں پروگراموں ہیں آئی ایس " تی کے ان دونوں سابق سربراہان نے بلاخوف و تروید یہ اعلان کیا تھا" صدر پرویز مشرف کو فوج کی حمایت حاصل نہیں" مجھے مجھلے دنوں مسلم لیگ ق کے بعض اعلی عہدیداروں سے مل قات کا موقع بھی مل اس تمام حضرات کا بھی ہیہ خیال تھا کہ صدر برویز مشرف کوان مالات میں استعمل دے دیتا جا ہیے آگز شتہ روز میر می ملا قات صدر برویز مشرف کے بیب بین کی قریبی س تھی ہے ہوئی میں نے ان سے عرض کیا" صدر برہ بر مشرف کاستقبل : یوار میر لکھا ہے اور بوری دنیاد یوار کی ہے تح مربر طاعه رہی ہے لیکن صدر برویز مشرف اور آب او گوں کو یہ نوشنہ و بیار كيوں نظر خبيل آرب معدر كے اس قربي سر تقى تے اپنااور ميراموبائل بند كرايا اليلي ويژن كاداليم او جوكس جھے ميں ویژن کے قریب لا بھانا اور اس کے بعد آبستہ آوازیش پول ''دہم کو آئے والے و نوں کااندازہ ہے'ہم بھی صدر صاحب کو بید مشور دوے رہے ہیں کہ آب اس ملک کو سلام کریں بھی صحت افراء مقام پر شفٹ ہو جائیں 'امریکہ اور بورے کی بوٹیور سٹیوں میں بیکچر ویں تمامیں لکھیں 'انٹر وبو دیں اور ٹینس تھیییں اُس بک بیک سے جان چیٹرا ا میں لیکن صدر صاحب کی مورے عال شیر پر بیٹھے اس شخص جیسی ہے جو تیشنے گا تا تھااور اس کے بعد چینی ار ناتھ' کسی نے اس حرکت کی وجہ یو تھی تواس نے جواب وہا ' ہیں قبتیدا سے مادر موہوں کہ ہیں شیریر سواری کر رما موں اور میں جن اس سے رہموں کہ مجھے معلوم ہے میں نے شیر سے نیچ بھی انترائے "وہ صاحب اس کے بعد بربی دیمیہ تک تازہ تزین حالات پر گب شب کرتے رہے اور اس گفتگو کے دوران جمھے محسوس ہواصدر صاحب مستعقى ہونے كيليتے الار نہيں ہيں ليكن انہيں شطرہ سے استعفى كے بعدان كے خدف ف ل مسجد 12 مى اور 3 تومبر ك " جرئم" في مقد مد قائم كرويها ع كا چنانيدوها ستعفي سے مليل "كارثن" جائية بين اللس سدا قات كے بعد بردی دیر تک سوچتار ہاصدر برویز مشرف کو بہ گار ٹی کون دے گا؟صدر کواس، فت تین طاقتیں گار ٹی دے عملی میں امریکہ 'آصف عی زرداری اور افرج کے سربراہ جر ل اشفاق برویز کیانی 'صدر کو فہرست کے پہلے وو کارٹریوں پر اعزاد تہیں دہ بندا چھے اب صرف جرل کیائی جیتے ہیں اور میراخیں ہے صدراب اسے سادے دروازے کھول کر جی ایک کیو کی طرف و کھ رہے ہیں لیکن پیال پر یہ سوال پیدامو تا ہے مراجزل کیائی نہیں یہ گار ٹٹی دے دیں گے ؟اس وفت اس سوال کی قیت دس مین ڈالرہے تاہم ایک ہات طے ہے صدر برویز مشر ف کے پاس اب صرف ایک گون پڑی ہے اور اب بیان برہے کہ وہ سر غرر کرتے سے تحمل بیر آخری گولی بھی چلاد ہے میں یا ٹھر وہ ایک اچھے فوجی کی طرح عوام کی رائے گاا ترام کرتے ہیں بہر حال' فیصیہ جو بھی ہو تاہے لیکن یہ طے ہے یہ صرف چندونوں کی بات ہے 'ہم ایک نے بحران کے دہانے یر کھڑے ہیں۔

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

جم نے اٹکار میں سر بلایا اور مر یقین مجھے میں بولہ ''ڈاکٹر صاحب قید ہی میں اشتاں کر جائیں گے 'تم لوگ اٹیس مجھی سڑک پر چیتے پھرتے 'نو' کو ں سے مطتے' ہاتھ مدیتے' قبقیہ رگاتے اور بو کو ں کو آٹو کر اف ویتے شہیں دیکھو گے'' وہ مٰ موش ہوا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالہ 'شیخ حامیڑ حاس سگریٹ نکار 'سگریٹ ہو تٹوں کے ساتھ جیکایا' اکثر جلایا "آگ کا شعلہ سگریٹ کے سرے کے ساتھ جوڑا آیک لمبائش لیادر مسکراکر میری طرف دیکھنے لگا میں تیرت اور شرمندگی سے اس کا چیرہ کی رہاتھا اُوہ آ ہت ہے اوالا میں معافی جا بتا ہوں کیاں نے تمہارے جذبات کی تو چن کی لیکن ججھے ؤ کٹر عبد لقد میر کاانحام اچھاد کھ ٹی نیٹن دے رہا'' وود دیارہ خاموش ہو گیا۔ میں بات کو آگ برهانے ہے قبل جم سے آپ کاتھار ف کرا تا چلوں اجم لوون امریکی مور خ میم اس نے اسادمی تاریخ میں بی ایج ڈی کر رکھی ہے اور سنج کل وہ ہر صعیریاک وہند کی تاریخ بر تحقیق کر رہاہے بدوہ ساں کے تلن میں ماہ بھارت اور یا کتاب میں گزار تاہے اور جے ماہ نیویارک میں 'وہ پچھنے جے برس سے پاکتان آر ہاہے۔وہاس دوران نہ صرف یا کستان کی ناریخ' جغرافیے' رسوم ورواج اور پاکستا نیوں کی نصیب میں طاق ہوچکاہیے بلکہ وہاس قطعے کے یوگو س کو ہم سے زیرہ ہ جانتا ہے ' وہ گزشتہ روز میرے باس آبااوراس نے جھے سے بد جیما'' ڈاکٹر عبدالقد میر کے بارے میں تمهاراكيا خيال بي " من نے قور آجواب ويا "واكثر صاحب تمام باكت نيول كے جير وياں 'ال ملك كابچه بجدان ے محبت کر تا ہے " جم نے ذرا دیم سو جااد راس کے بعد ہوجیں" ڈاکٹر کامنتنٹیل کیا ہے "میں قے بغیر سوسیے 'بغیر ر کے جواب ویا''ڈاکٹر صاحب انشاء انڈر رہا ہول گے' عوام میں پہنچین گے اور اوگ آئیس عرت کیاس کر سی میر مٹھ کیس کے جس کے وہ اہل اور حقدار ہیں ''ہم نے میری بات غورے من 'ڈراد میرسو میاا دراس کے بعد نرم آواز میں یو ا'' میں تم ہے۔ تعاق تبین کر تا میراخیال ہے ڈاکٹر عبدالقد پر بھی رہانبیں ہو ل گے "میں نے اس ہے اس آ ہزرو بیٹن کی و ضاحت ہے ہی تو وہ بولا '' بین سمجیتا ہوں ڈاکٹر صاحب تید ہی میں انتقاب کر حاکمیں گئے 'تم لوگ نہیں تجھی سڑک پر جلتے بھرتے 'لوگوں ہے معت' ہوتھ ملاتے ' قبنتیہ لگائے اور لوگوں کو آٹو گراف دیے خیس دیجھو

یں نے بے جیسی اور اضطراب میں پر پوید له وه و باره کو یا جوا' تم مجھے بیک سوال کا جواب و و' میں ف موشی ہے اس کی طرف دیکتارہا' وہ اورا''کی ڈاکٹر عبدالقد براس ملک کے ہیبر وہل ؟'' میں نے، ''ن پیس سر ہلادہا' وہ فوراُ ایولا'' تمہاری ہاں میرے تفلیلس کی پنیاد ہے ' مسلمان یک ایک ہر قسمت توم سے جس کے ہیر وز کاانجام ہمیشہ ہراہو تا ے 'تتم حضرت امام حسیس سے شیچہ سطال تک اپنے تمام ہیر وزکی تاریخ نکال کر دیکھ ہواور بٹاؤال کا نجام کی ہوا تھا؟ حضرت اہام حسین ''کسے شہید ہوئے تھے' حضرت خاہد'' بن وسد کی زند گل کا ''خری حصہ کسے گزرا' موک بن نصير كاكيابنا كارق بن زيد كالنوام كي والمحمد بن قاسم بي كي كي سك من عالم من وفيا سدر خصب بوااورسراج امدولہ اور ٹیبیو سط ن کوئٹس نے کفن دیا تھی؟ یہ صرف چیند مثا میں ہیں نم مسلمانوں کی تاریخ غورے برحو میرا دعویٰ ہے تھمپیں اپنے تمام ہیر وزائی انجام کا فکار ملیں گے جبکہ ال کے مقابلے میں تم ید بخت 'سیاایمان ' فالم اور سفاک باوش ہوں کو دیکھو بشہیں حجاج بن بوسٹ ہے امیر تنہور تنکہاور محمود غزلوی ہے اکبراعظم تک اسلامی تاریخ کے قمام آمر آخری سانس تک تخت پر بیٹھے اور بڑے بڑے عظیم الثنال مقیر ول میں وفن ہوتے میں سے چٹانچہ میری شخیق ہے مسلمان اپنے ہر ولن کو آخری سانس تک عزت دیتے ہیں جبکہ اپنے ہیروز کو قید خاتوں' جنگو ساور پیاریوں کے حوالے کر دیتے ہیں 'مسلمال اپنے ہرولن کے س تھدو فاداری بھاتے ہیں جبکہ ہیروز کے س تھ د غاکرتے ہیں انہیں فریب دیتے ہیں اوران کے ساتھ وھوکہ کرتے ہیں "میں خاموشی سے سنتار ہا وہ بول "بدایک پہلوتھا، تتم اب دوسرا پہلوبھی دیکھو' پاکتانی قوم نے مجھلے ساٹھ برسوں میں اینے ہیر وز کے ساتھ کیا سوک کیا اقا کداعظم اس ملک کے بانی نتے اتم بانی یا کتان کے آخری کی ت دیجھو اقا کداعظم کوزیارت ہے کراچی رایا گیا اگرایجی ایئر میررث بر صرف ایک ایمبو بنس کنزی تھی 'بیرگاڑی دائے بیں خراب ہو گئی' قائد اعظم کاس نس ا کھڑ گیا' محتر مد فاطمہ جناح نے قائد اعظم کا سریج فٹ یا تھ برر کھوادیا' کلحیال پارباران کی ناک اور مند بریشیشتی تھیں' قائداعظم ہے جینی ہے آئیمیں کھونتے تھے اور فاطمہ جناح ہے سی سے عالم میں انہیں دکھے کررہ جاتی تھیں' تا کد اعظم اس عالم میں فٹ یا تھے میرانتاں فرما گئے۔ آپ لو کوں نے فاطمہ جناح کوبادر ملت کاخطاب دیا آپ نے پھراس مادر ملت کا کیا انہوم کیا' ابو ب شان نے کھیے جلسوں میں مادر ملت پر کیچیز احیمالا نفہا' شان بالانت علی خان بھی تم ہو گول کے ہیرو شے عتم نے ان کے ساتھ کیاسلوک کیائتم آج تکان کے قل کی وجہ تک معلوم

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

نہیں کر سکے دسین شہید سے وروی بھی ایک ایماندار سیاستدان شے وہ لبنان بیں انتقاب کر سے ان کی بیٹی کے پاس انتخاب کر سکے ان کی بیٹی کے پاس انتخاب کے ان کی بیٹی ہے ہیں پر قیضہ لگائی دبی تھی۔ ذوالفقار علی بیٹو بھی اس ملک ہے ہیں ہر و شے اس بھو کا کیا انجام ہوا انہیں بھالی پر انتخادیا گیا اور قوم خاموش ربی اور جز ل ضاوا کوش کو تم لوگ فاتح روس کہتے ہے 'س فاتے روس کا کیا انجام ہوا؟۔ تم اپنی نادئ فکال کر دکھے ہو اس ملک ہیں ہر ایر مدار "با امول اور بروس کھی ہیں ہر ایر مدار "با امول اور بروس شخص خو فناک انجام ہے وو جار ہوا جبکہ ہر ہے ایمان 'ب اصول اور برو رشحص اس ملک ہیں آخری وقت ملک قلام محمد ہے صدر پرویز مشرف تک اپنی ساری مارٹ کے گئاہ اور محموم شخص قید ہیں نظر آ ہے گا "وہ س نس ملک میں تاریخ کے کا کو اس نس

میں نے ہے جیتی ہے ایک اور کروٹ پرلی' اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رو کااورایک لمیاسانس بھر کر یویا " تم تازه تزين صورتحال بهي د كجهه لو 'تم يوگ چيف جسنس انتخار تحديجه د حري كواينا مير وسيحيح مو 'تمهاراده مير واس وقت کہاں ہے؟ تنہارا ہیرو سر کول مرو ھے کھارہا ہے جبکہ وہ لوگ جنہوں نے ملک آئے میں تانون اور عدالیہ کو یں ال کیا دوا قتدار ممر کی اور عیدے کے مزے لوٹ دہے ہیں ' محت پاکستا ن ڈاکٹر عبد القدمیر خان تظریند ہیں کین جن لوگول نے اس ملک کوغیر تککی شکروں کی جراہ گاہ بنا ؛ جن کی میریا نموں ہے ۔ ملک خورس حموں سے لرز رہاہے اور جہوں نے تنہاری مسجدوں اور مدرسول کو تو یون سے اڑا دیو تنہارے نمازی ایجیسیوں اور سی آگی ا ہے کی حراست میں میں جبکہ تاریخ کے بعض کریٹ ترین لوگ ام ان آراو" کی مشین سے ڈرائی کلین ہو کیے ہیں' تم ڈاکٹر قدیم کو دیکھو اور گھراہیے کریٹ جرنیلول' بے ایمان افسرول اور منافق سیاستدانوں کو دیکھو اور مد فیصد کرو تہیارے ملک کے اصول 'تہارے ملک کے ضابطے اور تہارے ملک کی روایات کی جِن اوراس کے بعد و ربیرہاتھ رکھواور مجھے نتاؤ تمہارے ڈاکٹر عبدالقدیمی کا کیا نبیام ہو گا؟ کیا وہ نظر بندی کے عالم میں ونیا ہے ر خصت نہیں ہوں گے ؟ وہ ف موش ہو گیا میری زبان ہے اس کے عالم میں میرے جبڑ ول میں ترین دی لیکن یہ تڑے کوئی لفظ کوئی فقرہ پیدانہ کر سکی میں ہے ہی ہے اس کی طرف دیکھتارہ 'وہ مسکراہاوراس نرم آواز میں يويا "أنَّ ذَا كُمْ عميدالقديم كِي نَظر بندى كو يك بنرار 5 سو 57 دن بويكي جيء متم مجصة اتنا بناؤك يا يلم مرل منصور الحق ار ہوں روپے کی کرپٹن کے بعدا تنے ون نظر بند ہو تھا؟ کی جنر ں کچلی ڈن ملک توٹر نے کے بعدا تنے ون نظر بند ر ہو تھا اور اگر مہی جنر رابر ویزمشرف طزم یا مجرم تابت ہوئے تو کیادہ بھی اپنے دن نظر بندر ہیں گئے ''ٹیس خاموش رباس نے قبت گایداور میراگفتاد باکر بولا" تمهاری یه ف موشی میرے برسوال کاجواب ہے البذامیرے عزیزاگر تم اور تمهاري قوم ۋاكم عبداغدىر كو آزاد و كيناجاتى ب توخنهيں جدينة تم ۋاكم كو جيروكى بجائے ولن ثابت كردواتم ان ہر کر پشن اور ہے ایمانی کے الزامات لگاوہ ' یقین کرو تمہارا نظام نہ صرف انہیں یا عزت بری کروے گاجکہ انہیں ا قتدار کی کرسی پر بھی بٹھاوے گا اور ما در تھو آگر ڈاکٹر عبدالقد مریکریٹ شخص ہوتے تودہ بھی 1557 دل نظر پندند رینے 'وہ آج اس ملک کے حکمران ہوتے ''۔ ذاكثر جمد اسم ميرے چند قربي دوستول بين شار موتے بين وه كيے سيلف ميڈيزنس بين بين کيوسٹری كے كارويد است ميلک بين اور اور بيا گيے۔ قطر تظرر كئے بين اور اور ايا گيے۔ قطر تور كئے بين اور اور ايا گيے۔ قال شوكت عزيز كے بيانت اور كاركروگى كى تحريف كرتے بين بين البين اس ملک بين شوكت عزيز كاواحد " فين " بي تا ايو سے ميرى كر شتة روزان سے مل قات ہو تى تور بين البين اس ملک بين شوكت عزيز كاواحد " فين " بي تا ايو سے ميرى كر شتة روزان سے مل قات ہو تى تور بين البين البين بين مين شوكت عزيز كاواحد " فين " بي تا ايو سے ايو تي تي تي ميرى كر شتة روزان سے مل قات ہو تى تور بين البين ايو سے ايو لے "كيول عير تور ايل جيئن اندن بين أور بينى كر رہى ہے يا تيكن " بين كول اين بين البين اين كر ان بين شين ميري البين بين البين كر ان بين شين البين كر ان كے دور بين ملک بين البين كول كار آئے " سيكول ان آئے كا بين البين البين البين البين البين البين كول اور تي اور ان كے دور بين ملک بين آئے كا بين البين البين بين بين كا دو بين كي اور كر دوڑ بين البين بين بين كر ان ايو بين كر ان ايو بين كر تين ہو كار آئے تي بين بين كا دو بين كي اور كر دوڑ بين البين بين بين كر ان ايو بين كر ان آئے كار آئے اور البين كر ان اور اس كے اور دوگ اور البين كر ان ايو بين البين ا

یل نے قبتہ گیا یاوراس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہے جرش کیا '' پ کو معلوم ہے شو کت عزیز ن سب ہے بری خوبی کیا تھی '' دہ خوب کے معلوم ہے شو کہ معلوم ہے شو کرتے ہے میری طرف دیکھنے گئے ' بیس نے عرض کیا 'قشر بن کار ڈ' 'دہ جرت ہے میری طرف دیکھنے گئے ' بیس نے عرض کی 'قشر ہن اور دوجائے ہے انہوں نے تعکومت کے مشرے اور عوام کو کھواتے ہے انہوں نے تعکومت کے مشرے اور عوام کو کھواتے رہے ' انہیں معلوم تق یہ قرضے ہوں ۔ نہیں بلکہ عوام نے بھلنے ہیں ' بیس کے سے افقال کر تابوں وہ ' بن پر کستان انہیں معلوم تق یہ قرضے ہوں ۔ نہیں بلکہ عوام نے بھلنے ہیں ' بیس کے ۔ افقال کر تابوں وہ ' بن پر کستان کے دزیراعظم یہ یہ تے تو ملک بیل کوئی بڑا ال نہ ہو تا ' ملک بیل گئے ہو جاتی آو وہ عنی منٹری ہے ۔ و گئی تیست پر گئر م نے در گئی تیست پر کستان کے دزیراعظم ہو تے تو ملک بیل کوئی بڑا ال نہ ہو تا ' ملک بیل گئر م بھر جو جاتی آو وہ عنی منٹری ہو تے تو وہ امر بکہ دو ستوں کو کر وڑ و سرد ہے کا کمیش مل جاتا اور شو کہ سندر بیل کوئی ہو ہے جو جو تی ڈہ آئی ڈو آئی ڈو آئی ڈو آئی ڈو آئی ڈو آئی گئی بیدا ہو تی کا کمیش مل جاتا اور شو کے سندر بیل کوئی ہو تے اور اور گئی بیرا ہو جاتا گئی وہ عوم کو سیسٹری کر وہ ہو تی بیرا ہو جو تا گئی وہ عوم کوئی بیدا ہو تی کی بار کیٹ میں بیٹر وں خواہ وہ اور کوئی بیرال ہو جاتا گئی وہ عوم کوئی ہو ہو تی تو ہو ہی تو ہو تھی ہ

معروف كالمح نگار جناب جاديد چه بدری كے كالموں كا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اربول روپ كمانا چا بيت تھ انبول نے سعودى عرب يس يے يك ياكستاني دوست يوسئيل ال خريد نے ير راضی کیااورائے 200ارب روپے کی ال 1 2ارب روپے میں چھوی میریم کورٹ اس مووے میں جا کی ہو کی تو شو کت عزمز نے صدر ہر ویز مشرف کے کان کھر دینے مصدر نے چیف جسٹس کوبلہ کر حکومت کے حق میں فیصلہ د ہے کا'' تھنم" دے دیا' چیف جسٹس نے اس تھنم پر عمل نہ کیااور بوں سیریم کورٹ اورایوان صدر میں لڑا کی شروع ہوگئی' شوکت عزیز س لڑائی ہم پیٹرول حچٹر کتے رہے' یمیاں تنگ کہ ایک معمول ساانشلاف جنگ کی شکل ا فقلبار کر گیا، مجھے دو دن قبل چو د هری پرویز البی نے بتایا تھا'' مجھے اور چو د هری شیاعت حسین کو چیف جسٹس کی معزولی کی بطواع شکی ویژن ہے می تھی مصدر بیاوز مراعظم نے افتار جو و هری کو معزوں کر نے ہے قبل مسلم لیگ ق کی قیادت کو ہر محراعتاد میں نہیں لیاتھ لکین جب یہ مسئلہ اچھ کمیاتو شوکت عزیز نے چود حری شجاعت سے مدد کی در خواست کی میود حری صاحب چیف جسٹس کے گھر شختے اور انہیں کوئی بچ کاراستدا متسار کرنے ہر قائل کرنے لکے جب چیف جسٹس حکومت ہے صبح کیلئے رضامند ہو گئے تواس دفت سرکاری املکار چیف جسٹس کے گھر داخل ہوئے اور ان کی سرکاری گاڑیا ں اٹھا کر ہے گئے 'جود ھری شی حت نے مجھے فون کیا' میں نے معلوم کیاتہ پیلا گاڑیاں اٹھانے کا تھم مٹوکت عزیر نے دیا تھا'اس ہے یوں محسوس ہو تاہے شوکت عزیر نہیں جاہیے تھے کہ بیہ مسئلہ حل ہو" جو و ھری بروبزالی نے انکش ف کہا" ل استد آئریشن کے دوران بھی ہمیں، عثاد میں نہیں لیاس تھا' جو وحری شیاعت حسین ور میان بیں بیٹے' انہوں نے مو مانا عبدالعزیر اور مو مانا عبدالرشید غازی کے س تھ نداکرات کئے دورانبیل 9مطالبات ٹیل ہے آٹھ واپس کینے پر قائل کر ماہ داس کامیابی کے بعد شوکت عرمز مع باس محت اور الهيس كها منلد عل مو يكاب أب آب آب آك آئي اوربت خم كرادي ليكن هو كت عزيز في ا بین ہاتھ جینز میں ڈاے اور مسکراکر یو لے میں تواخی فیمل کے ساتھ تلفی کھانے جارباہوں مشوکت عزیز نے اتنا كهااور تلقى كهاتے يلے كئے اوراى دوران آيريش شروع بوكيا"۔

معروف كالم نكارجتاب جاديد چه بدرى كے كالموں كا تجويد (Presented By A. W Faridi – September 2010)

توجوان بہت و کھی تھا اس کے ہاتھ میں کپ ار ترباتھ 'وہ ایر بار کھٹگار کر گلا صاف کر تا تھااور شوے آ تھے میں بو پی تیمتا تھا لیکن سلس آٹی پر پہدہ تھا اس کی آؤین ہوئی اللہ تھی اس کی انا اس کی عزیت نفس کی گئی تھی اور سے پی انا کی ٹو گئی سکس آٹی پر پہدس سکون سے بیشنے نہیں، ہے رہی تھیں ' بست بہت معمولی تھی لیکن اس کی غربت 'اس کی ہے ہی نے اس معمولی کی بات کو برہ ابنادیا تھا 'غربت محد سب معمولی تھی لیکن اس کی غربت 'اس کی ہے ہی نے اس معمولی کی بات کو برہ ابنادیا تھا 'غربت محد سب معمولی تھی لیکن اس کی غربت 'اس کی ہے ایک امیر آوی جس خوشی کو معمولی سجھ کر و ھٹکارو پتا ہے وہ خوشی ہو سے بہت کے وہ خوشی کا سائز بھیشہ بوصادی ہے ایک امیر آوی جس خوشی کو معمولی سجھ کی ہواتھ وہ کو برہ شخص شک ہوئی ہے اوالے رات رات کا میر نیز مہیں آئی اس طرح ہی بہی بھواتھ وہ کو برہ شخص میں ہور تھی گئی ہواتھ وہ کو برہ انسان کی موٹر سائیل کی اور جا اور غرائی ہو رہی اور خوال ہو تا تھی آئی شام اس گھر جس پور ہی تا تھی اور خوال ہو تا تھی آئی شام اس گھر جس پور ہی تا تھی اور خوال ہو تا تھی آئی سے بھر میں ہور ہی تھی "وہ بر لگلہ تو صاحبوں اور سیم صاحبوں نے اس کی موٹر سائیل کا قد ان از ان ان می موٹر سائیل کی موٹر سائیل کا قد ان از ان ان می 'بوری اور سیم صاحبوں نے اس کی موٹر سائیل کی کا قد ان از از انا شروع کی دور ہو اس وہ ہوں وہ سے بھر کی ہوتی اس کے اندر از گئے وہ جس سے بھر کی ہوئی ہوئی اس کے اندر از گئے وہ وہ ہوں اور صاحبوں کے فیضے سٹنادہا نیہ قبضے اس کے اندر از گئے وہ چیر ہول ہوں ہور سائیل کو کلیس لگا تا اور میم صاحبوں اور صاحبوں کے فیضے سٹنادہا نیہ قبضے اس کے اندر از گئے وہ جو لیا ۔

یں نے اس سے کہا ''میرے بھائی بیہ تو بین ' بیا ناک کچل بٹریا سااور عزت نفس کی بیا کر چیاں بہت قبتی ہو تی ہیں'' یہ وہ بنیاد ہوتی ہیں جن ہر دنیا کی بڑی بزی شخصیا ہے کی ذات لقمیر ہوتی ہے 'جس پر مخظیم او گوں کی عظمت کے مینار اور کامیاب موگوں کی کامیٹی کے گذید بنتے میں 'تم اگر اس احساس ندامت کو سنیال سکونوسنیوال او 'تم اس عظیم سمح کو پکڑ سکو تا پکڑ ویہ شہبیں کامیالی اور عزے سے نوازے گا 'تم بھی چند ہی ہر سو سیاس صاحب ہوجاؤ کے '' س نے آئے تھیں یو چیس اور حمرت سے جھے و کیھنے لگا میں نے کہا" میں شہیں ایک کہائی ساتا ہوں تم سنواور پھر بتاؤ تمهارا حماس توجيل كتا فيتن ہے "اس نے وتھوں كى پشت ہے اپنے آنسو صاف كے اور خاموشى ہے ميرى بات سننے لگا میں نے عرض کیا'' یو لینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑی رہتی تھی اس کانام مانیاس کلوڈو و سکا تقه' وه کیمی تمهاری طرح ثیبه شن پژهها کر گزر بسر کرتی تقی '19 برس کی عمر میں وه ایک امیر خاندان کی دس ساب کی بچی کو پڑھ آتی تھی ' بچکی کابڑا بھی ٹی اس میں و کچیسی لیٹے نگا 'وہ جسی اس کی طرف، 'س ہو گئی جنانجیہ دونو پ نے شادی كرتے كا فيسد كيا ليكن جب لڑے كى مال كو يہ جد تواس نے آسان سريرا شاليا اس نے مانياكو كان سے پكڑااور بورچ میں لا کھڑا کیا اس نے آ وازوے کر سارے نوکر ججٹر کتے اور جار کہا 'دیکھویہ اڑی جس کے ہوس ہینئے کیلئے صرف ایک فرک ہے ،جس سے جونزں کے تلوؤں میں سوراخ ہیںاور جے 24 گھٹے میں صرف ایک ہاراجیما کھانا نصیب ہو تا ہے اور وہ بھی ہمارے گھرے ' یہ اڑی میرے بیٹے کی ہوی بٹنا بیائتی ہے ' یہ میری بہو کہلانے کی خواہش یال رہی ہے "تمام ٹوکروں نے قبتیہ لگایااور خاتق دروازہ بٹر کر کے اندر چلی گئی' ، نیا کو یوں محسوی ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر جیزاب کی پانٹی امنے دی ہو 'وہ تو ہان کے شدیدا حساس بیس کر قمار ہو گئی او راس نے اسی بورج میں کرزے کرنے فیصد کیا وہ زندگی میں اتن عزت اتن شہرت کی ہے گی کد بورا پولینڈاس کے نام سے پیچاناجائے گا"میں وم بینے کیلئے رکا 'ٹوجوان میری بات منتار ہا' میں نے عرض کیا" بد1 189 ء تھا ُوہ یو بینڈ ہے چیرس آئی' اس نے یو نبورس میں داخلہ لیاادر فوئس میر مناشر وع کر دی کوه دل میں 20 گھٹے برعتی تھی اس کے پاس پیسہ و صلا تھ نہیں جو کچھ جمع ہو تم تھی وہ اس میں گزر بسر کرتی تھی "وہ دوز صرف ایک شنگ خرج کرتی تھی اس کے سمرے میں بحل 'گیس اور کو کلوں کی آنگیٹھی تک نہیں تھی 'وہیر فلے موسوں کی راتیں سکیا کر گزار تی تھی' جب سردى برداشت سے باہر جو جاتى تھى توووا يے سارے كيڑے نكائتى تھى "آدھے بسترير بجي تى تھى اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی' گھر بھی گزارہ نہ ہو تا تو وہ اپنی ساری کٹائیں حتی کہ اپنی کر سی تک اپنے اوپر گرالیتی تھی' بدرے باقیج برس اس نے ڈیل روٹی کے سوکھے تکزوں اور مکھن کے سوالیجھ نہ کھایا' نقابت کابدی لم ہو تا تھاوہ ہتر بر بیٹے بیٹے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تھا توہ اپنے بوشی کو نیٹر قرار دے کر خود کو تسل د بے لیتی تھی' وہ ایک روز کلاس ٹیل ہے ہوش ہوگئی' ڈاکٹر نے اس کامعائند کرنے کے بعد کیا' آپ کودواہ کی بچائے وووجہ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے اس نے یع تبور شی ہی جیں یائری نام کے ایک سائنس وان ہے شاد می ئر ی تقی 'وہ سائنس دال بھی اسی کی طرح مفلوک اعال تھا 'شادی کے وفت وہ تو ل کا کل اٹا ثاثہ دوس ٹیکل تھے 'وہ

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

نوجوان بڑے غور سے میری بات من رہاتھ علی نے کہا" بدریڈ میم کینسر کے لاکھوں کروڑوں سریصول کیلئے زعد گی کا پیغام لے کر آئی ہم آج جے شعاؤں کا علاج کتے ہیں ہے ما نیاہی کی ایجود تھی آگر وہ اٹر کی جار ساں تک لوباند کیٹھا تی تو آج کی سٹر کے تمام سر یعن سر جانے 'بہ لڑ کی دنیا کی واحد سائنس دان نقمی ہے زند گی بیس و ویار نویل برائز ملا 'جس کی زندگی مر 30 فلمیں اور سینتکڑول کتا ہیں کھھی ممتیں اور جس کی و حہ ہے آت ہے سائنس سے طالب علم مولینٹر كانام آئے مرسرے ٹوفی اتارویج ہیں" میں ایک لیے كيئ ركادراس توجوان سے يو جھا" تماس، نياكا يورانام جائية ہو "توجوان نے اٹکار میں سرملا دیا میں نے قبقیہ لگایا "میرے عزیز دیا یو مینٹر کیاس مفلوک الحال اس بے بس اور بے کس لڑکی کو ، دام کیوری کے نام ہے جانتی ہے "نوجوان کی آئکھول میں روشنی اتر آئی "میں نے کہا" کیکن ابھی اس کہائی کا کلا تھکس ہاتی ہے 'جب دنیانے ہادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیش مش کی تو اس نے بیتہ ہے کیا کہ؟اس نے کیا' میں یہ دریا فٹ صرف اس کمپنی کو دوں گی جو یو لینڈ کی ایک پوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی' تی بال! وہ امیر یو کش عورت جس نے مجھی کیوری کو کان ہے بگڑ کر باہر ٹکال دیا تھ 'وہ اس وقت کینسر کے مرض میں جل ہو چک تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ بر بردی تھی "میں رکادور پھر نوجوال کے کند ھے بریاتھ رکھ کر کیا ''میرے بھی ٹی اس دنہ میں روزانہ کروڑوں 'اریوں لوگوں کی تو ہیں ہو تی ہے کروڑوں' ار بول لو گ ایک ووسرے کی انا' عزت نفس اور و قار کو قد موں میں روند تے ہیں لیکن تو ہین کاو داحساس جو 3 پونڈ ماہند کی ایک ٹیوٹر کو مادام کیوری بناوے وہ احساس اللہ تعالیٰ سی سمی کو تصیب کر تاہے 'یہ احساس و نیاکی فیتی ترین چز ہے' جاق شکرانے کے دو لقل پڑ ھواورا للہ کے بخشے اس سے کو کامیابی میں ڈھال دو'ا ہے زیر کی بنا و'یا در کھو جب الله تعالی کس سے راضی جو تا ہے تو وہ اسے دولت سے خمیس نواز تاوہ اسے ادراک ویتا ہے اورائلہ تعالی نے حمیں اس اور اک سے نوازہ ہے اللہ تعالی نے حمین ادام کیوری جیا حساس بخش ہے اب یہ تم پر ہے تم اس سے كتنا فاكد واللهاتي موسم بنياد كاس بحريد في عاريد بنات مديات مويا بكرات روف و طوف بي صالح كروية مو معروف كالم نكارجتاب جاديد چو بدرى كے كالموں كالججو عدر (Presented By A. W Faridi – September 2010)

چندون پہلے ایک باریش بزرگ میرے یاس تشریف اے درچے جاپ میرے سامنے بیٹے گئے ان کی آنکھوں ے بریث نی اداس اور مالیوس جھلک ریل متی میں فان سے برید فن کاسب یو چھاتوا مہول نے کے سرو آہ مجری اور رک رک کر بولے ''گزشنہ ہرس حکومت نے لال محید اور جامعہ حفصہ کے خدف آمیر لیشن شر وع کیا تھا'' میں خاموشی سے سننے لگا'وہ ہوے ''اس آبریشن کے دوران تکومت نے پہلے جامعہ پر فائز تک کی گار کو لے سے اوراس کے بعد چند موذی تبہکر اور گیسیں استعل کی تھیں جن کے باعث بڑاروں بیمال ناصرف شہید ہو گئیں بلکہ ان کی نعثیں بھی شناخت کے تی ال نہیں رہی تثیب "وہر کے اوروم لے کر دوبارہ یو لے" کھومت نے ان تمام نعشول كوچي جاپ اسلام آباد شده فن كروياتها ان بجيول ش ميري بيكي بهي شامل تقي ايس روزه شهره ے اسلام آباد آتا ہوں' قبر سٹان جاتا ہوں اور ایک ایک کر کے تمام قبروں پر فاتخہ پڑ صتابوں' میں سوچ آبیوں شائد یہ قبر میری بٹی کی مویا بھروہ قبر مویا بھر آخری قبر بیس میری بٹی سور ہی موسی والدہ اورووبارہ بدلے "میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کو کی محص جھے میری بٹی کی قبر کی تشاہد بی کر دے لیکن افسوس اس زندہ شپر میں کوئی ایسا شخص موجوہ نہیں جومیری پیہ خواہش بوری کروے ''پاپائی کی آنکھوں میں آنسو تیر نے لگے 'میں نے بیا جی سے عرض کیا ''میں آپ کاد کھ سمجھ سکتا ہوں 'میں آپ کے درد میں شریک ہوسکتا ہوں میں آپ کو تسل کے چید بول بھی وے سکتا ہو ال لیکن آپ کی بیٹی ۔۔ "میں فقر واد عور اچھوڑ کر شاموش ہو گیا ابلاجی کی آ محصول ے آنسوئی نیب میرے وں برا کرنے لئے انہوں نے اندھے سے جادر کا بلو کھیٹے 'آتھول کوصاف کیا 'ہاتھ میری طرف بوسایا آیک غمناک آہ تھری اور بوجھل قد موں سے میرے و فتر سے باہر انگل گئے۔ باباتی جلے گئے ' پیچے میں تفاور باباجی کے آنسواور آبیں تھیں میں سوینے گا کہیں بدآنسواور بدآ بیں اس ملک کے تمام مسائل کی بنیا و تو نہیں تہبیل ہد د کھے د باور میہ زخمی سانسیں اس ملک کے بحرانو ل کا صل سیب تو نہیں ہیں۔ میں سوچنے گا اُللہ تعالی نے اس ملک میں رزق کیوں تم کر دیا اور اس نے بچی میس کو اور خیل کیول اٹھ لي 'ميري سوچين وسيع موتي چي گنگي اور مجھے بھين هي مرحه مواليک واقعہ ياد آگئيا' بزارول ساں پہنے يہوديوں كي کسی سبتی میں قحویز کیا سبتی کی ساری زمینیں چر ہو گئیں مارے جاتورایک آیک کر کے مرکتے مسارے ور خت سو کھ گئے اور 'ساب انسان کو کاٹ کر کھانے گا انہیتی کے لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ ہے بدش کی وعائیں کیس کیکن بارش نہ ہو تی' و گوں نے دوسری ہتیوں سے فید مٹکو یا لیکن اس عدے ٹو کیٹر مگ گیا لوگوں نے نقل مکانی شروع کی تو انہیں کوڑھ کا مرض او حق ہو گیااور دو سری لیستی سے او گول نے انہیں قبو ب کر نے سے محال کر دیا جٹانچہ بہتی کے بوگ کلیوں اور مازاروں میں بیٹھ کر موت کا منظار کرنے لگے نکین ہوں محسوس ہو تا تھ جسے موت بھی ان لوگوں سے روٹھ گئی ہو' قحط کے اس دور بیس کسی نے مشورہ دیا'' فلد ان گاؤں بیس اللہ کا ایک ٹی اُر ہتا ہے چیو چل کراس ہے دعاکر اتنے ہیں "بہتی کے بوگ ہی" کے باس عاضر ہو کے بوران کے سامنے گز گڑ انے گئے' ٹی گو ان پر تر س آگیاہ رانہوں نے دعا کیلئے ہوتھ اٹھاد ہتے' ابھی ٹی"نے دعاشر وع نہیں کی تقمی کہ ان پر وحی نازل ہو کی اور اللہ تعالی نے فروں "آپ ان ید بختوے کہیں ان کی ستی میں میر الیک مقرب بنده دہتاہے اور ا نہوں نے دو ساں سے اس کا حقد یاتی بند کر ر کھا ہے اور میر کیسے ہو سکتا ہے میرایندہ کھو کااور بیاسار ہے اور بیل ال ہو گوں کے دستر خوان آبادر کھوں اُن سے کہدو بیتیج جب تک میرے بندے کوروٹی 'یافی اورووانہیں ملے گی اس وقت تک کو فید ما او فی عبادت ادر کو فی ترکیب ال سے کام نہیں آئے گی " بہتی سے لوگ واپس مجنے "انہوں نے اللہ کے مقرب بتدے سے معافی ، نگیادراسی شام ہارش شر وع ہوگئی اس بستی کا قبط شتم ہو گیا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہماراا بیان ہے کو تی مسم ن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سکھی مطلمئن انٹوشوال اور پر سکون نہیں رہ سکتا اور ہم یوگ لحد موجود میں انتہا کی بے سکون 'برحال' غیر مطمئن اور ٹینس میں ؟سوال بیدا ہو تاہے کیوں؟اس کیوں کی کو کھ بیل باباجی جیسے سینکڑول لوگول کے آٹو" بین اور در دیجیں ہادرجب سے دورزرگ میرے یاس سے اٹھ کر سمجے ہیں' مجھے محسوس ہو تاہے مارے ان تمام مسائل کی وجوبات اللہ معجد اور مدر سد حصد بیل پیوست ہیں۔ حكومت في 3 جوراني 2007 عكواسلام آبادك إلى معجد اوراس سے الحقد وارا لعلوم حفصد كالكيراوي تفائس مدرے میں بیتیم بچیاں ویٹی تعلیم حاصل کرتی تھیں'3 ہے 10 جو لائی تکاس جگہ امینور بے کاظم ہواجس میں سر کار کیا عدادہ شار کے مطابق تنین ہے جار سواور غیر سر کار کیا تدازے کے مطابق ایک بترار بیمیاں شہید ہو گئیں ' ید ایک ایب قدم تھ جے آج پر انی حکومت کے عبد بدار بھی ظلم قرادوے دہے ہیں کچود حری میں عصاصیان ہے

مروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ے کر ڈاکٹر شیر انگئن تک ماضی کے تمام تحکران اس اقدام کی ندمت کر بچے ہیں لبذا بچھے محسوس میو تاہے 'ہو سكتا ہے اس ظلم سے اللہ تعالی مار سے ساتھ باراض ہو گیا ہواور جہارے موجودہ صلاحی خرالی كی دجہ اللہ تعالی ك ید ناراضی ہو۔ آپ خود فیصلہ سیجیے ' حکومت نے ل ل مسجد اور مدر سہ حفصہ کی بھی کاٹ دی تھی 'آج یورے ملک کی بھلی بند ہے' حکومت نے میٹیم بچیوں کی خوراک کی سیلا ٹی روک وی تھی' آج بورے ملک ہے آٹا خائب ہے' حکومت نے یاں مسجد کاماتی بند کیا تھا ''ج جارے سارے ڈیم' سارے دریاادر ساری نہریں سوکھ چکی ہیں' حكومت في مسيد ك كروكر فيود لكايا تفا "آج يورا مك صدر مشرف كي اير جنسي ك منائج بمك درا ب عدالتون نے مدر سے کی بیٹیم بچیول کوانساف نہیں دیا تھا' آج یا کتان کا پوراعدائتی تظام ایر یال د گر رواہے' حکومت نے مرے کا پٹرول ٹینک اڑا دیا تھا ا آج یورا ملک پٹرول کے شدید بحران میں جتاب کو معن نے شہید بچوں کے یو احقیٰن کو احتجاج نہیں کرنے دیا تھا' آج بورے ملک میں احتجاج ہورہے ہیں' مدرسے کے انعمر شہید بچیول ک نخشیں جلاوی گئی تھیں 'آج ملک میں لوگ لوگوں پر پٹرول چیٹزک کر آگ نگارہے میں 'حکومت نے اس ایٹو ے امریکہ ہے ڈا رہے تھے 'آئی ہمارار ویب ڈی و بیو ہو تا چار جار جائے اور حکومت نے اس ظلم کیلیئے فوٹ اور ریٹجرز کو استعمال کیا تھا ''ج فوج کے تمام علی افسر اور سفٹر زخووکش حملوں کاٹار گٹ ہیں۔ ہم تھوڑ سامزید آ گے جیتے ہیں ہیہ تریش صدر پروہز مشرف نے کر یا تھا' ''تج اس ملک میں صدر پروہز مشرف کی ہویوزیشن ہے' اس سمیر بیشن کی تحریری اجازت شوکت عزیز نے دی تھی 'سیج وہ شوکت عزیز کہاں ہے؟اس آیر بیشن کے دوراں سسم نیک ق کی خکومت متنی' آج وہ سسم لیگ ق کہاں ہے ایالتان پیپیزیاد ٹی کی قائد محترمہ بے نظیر بیٹو نے اس سریر یشن کے حق میں بیان ویا تھا "محتر سہ کتنی بڑی ٹریٹیڈی کا شکار ہو میں "موالانافض سرحہان او سیم بم سے نے یہ آپر بیٹن رکو نے کی وشش نہیں کی میں ایم ایم اے اور موارنا فضل اسر حمال کی زیابور بیٹن ہے اور سسم سیک ن کے قائد میاں نو رشریف نے مدریہ کی بچیوں کی کھل کر جہاہے نہیں کی تھی اقدرت نے انہیں بھی کھل کر کومت ٹیمں دی۔ میں یہ وعوی ٹینل کر تاکہ میرایہ شیس سوفیصد ورست ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالی کی ناراضی کے امکان کو مسترو نہیں کر سکتے چنانچہ میراخیال ہے جمیں القد تصالی ہے فور أمع فی ما تکتی میں ہے اور توب كرنى جائية ورند بهذر مسائل بين اسى طرح احد قد موتا جار جائے گار

میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے جھے کی تمام تعمین مدرسہ حضد کی بچیوں کی قبرہ ں میں وفن کروی ہیں اور جب تک ہم توبہ نہیں کرتے مہم اللہ تعالیٰ کو عہیں مناتے ہمیں سیرساری تعمین واپس نہیں ملیں گی ہم اس وقت تک اس طرح آئے 'بچی اور پائی کو ترسط وہیں گے۔ معروف کالم نگارجتاب جادید پید بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A. W Faridi – September 2010)

کیانی کادوسراحصہ 17 مئی یو شروع ہو تاہے اندا تھ ناظم آباد میں ایک بس فائیو سنارچو گئی ہے مٹی حسن جال کیسے روانہ ہوتی ہے 'بس میں اما نک و نوجوان کھڑے ہوتے ہیں 'جیب سے پیتول تکا لتے ہیں اور تمام مسافروں کو ا بنی اپنی جیمییں خالی کر نے کا تھم دیتے ہیں' لوگ اپنی جیمییں ڈاکوؤں کے سرمنےالٹ دیتے ہیں' ڈاکو ہیں۔ کو اتنے ہیں' بیجے انتریتے ہیں ور دوڑ پڑتے ہیں' س کے مسافر ڈ کواڈ کو کے نعرے مگاہتے ہیں'کوگ جمع ہوتے ہیں اور ہ کوؤں کو دھر بیتے ہیں ڈاکو جیند ہی ہے جاں ہو کر سڑ ک پر گر جاتے ہیں اچوم میں موجود کیک توجو ن بھاگ کر تیل کا پیوے متلے ' وو نوں ڈ کو دس پر پیٹر ول حجھٹر کا جاتا ہے' س میرہ پاسند کی ٹر کی جاتی ہےاور ڈاکو سرے عام نزیے لکتے ہیں 'س دوران پویس کے میں املکار بھی وہاں بھٹے جاتے ہیں 'وہڈاکوڈل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیکن ججوم المکاروں کو پکڑ کر اب ہر بھی تیل جھٹز ک دیتا ہے 'املکار ڈر جاتے ہیں چنانچہ وہ ججوم ہے معافی، مگ کر ایک طرف ہوجاتے ہیں۔ ی رور مرسید ٹاؤل میں تین ڈاکوایک ٹیکٹری میں تھس جاتے ہیں' و ث مار کرتے ہیں لیکن جب فرار کاونت آتاہے تو ہوم نہیں بھی گیرین ہے مہوم میں سے بک نوجواں گارؤ ہے ر عل بیت ہور ایک ڈکو کو مرے عام کو ل مارو پتاہے جبکہ دوسرے دوڈاکو سٹرک برناک سے کلیریں کال کر جان بجاتے ہیں'اس و یا سولچر بازار کے ایک ٹی می او میں کھی ڈ کو تھس جاتے ہیں الوگ بک ڈاکو کو گون مار و بیتے ہیں کوہ سڑک پر ابن پ ر گڑنے لگا ہے اولیس آتی ہے اور عوام مید ڈاکو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں ان دو تول واقعات کے دورال جموم پٹرول حل ش کر تاہیے لیکن بروفت پٹرول نہ شنے کی دجہ ہے ڈاکو نئے جائے ہیں لیکن شام محک جب سے مید خبریں سکھر پہنچتی ہیں تو سکھر کے لوگ بھیا ایک ڈاکو حلاش کر لیتے ہیں الوگ اس پر بھی پیٹر ول چھڑ کتے ہیں لیکن ا بولیس برونت پہنچ کر اس کو عوام کے ہاتھوں ہے بی لیتی ہے۔18 مئی کو کراچی گلبرگ بیں بھی دوڑا کو یک گھر یں واخل ہوتے ہیں' لو گوں کو ڈائے کاعلم ہو جاتا ہے' وہ بھی ڈاکوؤس کو یکڑ لیتے ہیں'ان پر پٹر ول چیڑ کتے ہیں کیکن انہیں بھی پولیس بھائی ہے' اسی دن لامور میں ایک دار دات مو تی ہے' عوام ڈاکو ڈال کو مکڑتے ہیں' پٹر ول اتے ہیں لیکن پولیس ڈاکوؤں کی حفاظت کیسئے ﷺ جاتی ہے اور یہ دوڈاکو بھی عبرت ناک انجام سے ﷺ جاتے ہیں'

آپ آگر کہانیاں پڑھتے ہیں تو آپ بخوبی اندازہ لگا کتے ہیں دنیا کی کی کہائی محفن وہ حصوب تک محدود حمیں ہوتی ' کہاند ل کا تغییرا'چو تھانیا نجوال' وسوال اور آخری حصہ بھی ضرور ہو تا ہے اور ہمیں یہ مانتا پڑے گا یہ کہائی ابھی صرف دو حصوب تک تبیخی ہے اور اس کا آخری باب اور اس آخری ہاہے۔ جمل تیسراچو تھااور دسوال باب بھی تحریر خمیں ہوا' یہ باب ابھی لکھے جانے ہاتی ہیں لیکن ہم بڑی آس فی سے ان باول کا اندازہ لگا تھے ہیں اس کہائی کا تنسرایا ہے عوالی عدالتیں اور عوالی افساف ہے اور یہ افساف ہے عدالتیں اس ملک کے قیام شہر ول اور تھے ول میں شیرایا ہے عوالی عدالتیں اور عوالی افساف ہے اور یہ افساف ہے عدالتیں اس ملک کے قیام شہر ول اور تھے ول میں معروف کالم نگار چتاب جادید چه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

شروع ہو جائیں گی'لوگ اپنا مجرم پکڑیں ہے' اسے سڑک پر کھڑاکریں ہے'اس کی فروجرم بڑھیں گے'وہاں موجود و کوس سے ریفر ملام کر اکس سے اور مزم کو فوری انساف کے بھائی گھا ہے برافکاویں کے مکہائی کے چوشے باب میں سابق حکومتوں کے ان عبد بداروں 'مشیروں' وزراء اور بار ٹی عبد بداروں کی باری آ جائے گی جنہوں نے ملک کے اربوں رو ہے اوٹے اُس کے خارف مقدے ہے اُن کے خارف تفییش ہو کی انہیں میب نے گر قار کیا لیکن گھریہ ہوگ بلی بار گین کے ذریعے باہر آ گئے 'میلوگ حکمران بار فی بیس شامل ہوئے' حکومت نے انہیں و فاداری بدلنے کی قیت دی اور یہ اوگ ہو نیفارم کی حف تلت کا علان کرنے گئے اور یہ لوگ سٹیل مل ہے لے کر چیف جسٹس کی معظمی تک حکومت کے ہر اٹھیلے کی ڈھال بن سمئے اور انہوں نے ملک کو ثقصان پہنجاتے کے ہر منصوب کی تمایت کی محیانی کے بانیج میں باب میں وولوگ ٹارگٹ ہوں گے جواس وقت کے تحکمران میں وہ تمام یوگ جنہوں نے ڈیل کے ذریعے مقدمے ٹھ کرائے 'جو آٹے ' طاول 'چیٹی 'گھی اور دالوں ٹیں اربو ہارو ہے کما ر بے ہیں۔ کہ فی کے جھٹے باب میں اس ملک کے وہ تمام سیا متدان نشان عبرت بیس سے جو جبوٹے وعدے کر کے اسمبلیوں میں تہنچے رہے اور دیاں پہنچ کر عوام کو ہو شے اور تھسو شے میں مصروف ہو گئے 'جنہوں نے عوام کی ہڑیوں ہے کروڑوں اورار پوں کشید کئے 'جو تر تیاتی فنڈز کھا گئے 'جوز کو 8 فنڈ ڑ ڈکار شکے اور جنہوں نے کمیشن کے نام مرحزار قائد تک کونہ بخش کیا ٹی کے ساتویں باپ میں وہ تمام نہ ہی رہنماعوام کے قابو آ جائیں گے جنتیوں نے جان یو جھ کر قوم کو تقسیم ر کھا' جو مسجدول' کہام ہار گا ہوں اور جنازہ گاہوں کو متاقربت پھیلانے کیلئے انتہاب کر تنے رہے اور جو پیٹ اور جسب کا دو زخ کھرنے کیسے قر آن اور احادیث کو متناز عبر بناتے رہے کی ٹی کے آٹھویں باب میں ملک کی سٹیمینشمنٹ عوام کانشانہ ہے گو 'ملک میں خفیہ والے گاں بن جائیں گے دورلوگ انہیں ہوں تک ہے ڈھونڈ ٹکالیں گے ' توہی پاپ میں سیکورٹی کے سرے ادارے ڈاکوڈل جیسے انہم کا شکار ہوجائی گے اور وسویں باب میں انتہاں! کہانی سے دسویر باب میں اس ملک سے تمام خوشحال او کواں کو بد حال انخریب اسکین اور محروم لوگ سڑ کول پر لٹکاکر آگ لگا دیں گے اور اس ملک کے ہر دوسرے گھر' ہر کیلی گلی' سڑک اور مجے ہے آگ اٹھ رہی ہو گیاور بہ اس کہانی کا آخری باب ہو گا۔

دنیا کی بر کہانی پہلے باب سے آخری ہاب کی طرف بڑھتی ہے اور انارکی فضہ بریادی اور انقلاب کی سادی کہا تیا ۔
ر چھوڑ لا کمین کے ایسے واقعات بی سے سارٹ ہوتی ہیں اور روانقد الور برونقری پر جاکر ختم ہوتی ہیں اور قانون اور انساف وہ '' یکی '' ہو تا ہے جو قو موں ' ملکوں اور معاشر ول کو جو ڑے رکھتا ہے اور جب معاشر ول سے انساف اور قانون اور انساف وہ '' یکی '' ہو تا ہے جو قو موں اور ملکوں کے تمام جو ڑکھل چاتے ہیں اور اس کے جد شہر ول کی مر کیس اور معلوں کے چھ کہ عدالتیں بن جاتی ہیں اور بیٹر ول کے ڈ بیٹ قانون اور اس عداست کو مان کے چھ کے عدالتیں بن جاتی ہیں اور ہتا کہ بر سفر کا ایک آغاز اور ایک آغاز ہوا ہے اس کے آخر شل تاریخ کا ایک بہت بیٹا قبر ستان ہے اور اس قبر ستان ہیں وہ تو ہیں و فن ہیں جنہوں ہے قانوں کو تھائوں سے کا س کر جو موں کے ہاتھ ہیں وہ ہی تا ہو اس وہ تو ہیں ہی ہوتا ہے اس کے آخر شل تاریخ کا ایک بہت بیٹا قبر ستان ہیں وہ تو ہی تا ہو ہیں وہ تو ہیں وہ تو ہیں وہ تو ہی تو تو ہیں وہ تو ہی ہوتا ہے بلد بر تسمی ہو تو ہیں کہ کا کہتے تھی تو ہیں ہوتا ہی ہوتا ہوں تاریخ کے اس قبر ستان تک پینے تی رہ ہوں کے وہ تو ہی کہ ڈاکو وں کی فعشوں سے ایکا نے میکھوں کی فعشوں سے ایکا نہ میں میں میں اس میں اس کی ان کو میں کی کو میں کیا تو ہوں کے ایکھوں کی فعشوں سے ایکا کو میں سے ایکھوں تاریخ کے اس قبر ستان تک پینے تی رہ ہوں کے لیا تھوں کی کو گئی ہوں ہو تو ہوں کے بلد ہو تھی ہو تو ہوں کے بلد ہو تو سے کہ ڈاکو وں کی فیٹ ہوں ہو تا ہو تو تاریخ کی کو سے بر تو موں کے باتھ کی کو میں کے باتھ کو تاریخ کی کو تو تی ہو تاریخ کی کو تو تو تو تاریخ کی کو تو تو تاریخ کی کو تو تاریخ کی کو تو تو تاریخ کی کو تاریخ کی تو تو تاریخ کی کو تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو ت

۔ بنو ب کے سابق آئی تی (مرحوم) مردار محمد جو دھری یک چیڑای کے بیٹے تھے' ماہور کے ایک تاہر شخ محمد یو سف نے ان کے تعلیمی اخراجات برواشت کئے "سروار محدج و حرک نے تمام کالاسول بیس وظیفے نے 'یو بندر منی تک تعبیم یائی'سی ایس ایس کیا' یوبیس سروس میں آئےاور پاکستان کے سب سے بیوے صوبے کے آئی جی ہے'' چود هری صاحب کیاس مثال کود کیمنے ہوئے شخ محمد پوسف کے صاحبز اوے شخ طاہر پوسف نے اپنے دوس تھیوں کے ساتھ ال کر ایمور میں ٹر سٹ سکوں کے نام سے بیب تعلیمادارے کی بیرور کھی پیٹے طاہر اور سٹ اوران کے ر فقاء کا خب تھادہ اس تشکیمی اوارے میں ان بجے ل کو تعلیم وس سے جن کے والد بن اچھی معیار کیاوراعلی تعلیم '' افورڈ " نین کریکٹے اٹرسٹ سکول کے قیام کے بعدان وگوں نے ماہور کے مخیر حضرات سے رابطہ کیا مخیر حضرات آئے بڑے بیٹے اور انہوں نے بک آیک وو وہ بچوں کے تقلیمی اخراجت اپنے ذھے لے سنے یوں اس سکول یں ان طالب علموں کو مفت محر مصاری تعدیم ملئے گئی جن کے والدین استے بچوں کو تعدیم فہیں وے سکتے تھے ' ٹر سٹ سکول کے بچے سروار مجمہ جوو حری جیسے باصلاحیت بخلے اور وہ تغیبی بور ڈیس اعلی بیوزیشتیں حاصل کرنے گے ' یہ علیے کس قدر باصداحیت اور و بین شخص اس کااندازہ آپ اس بات سے لگا کے کہ Lums باکستال کاسب سے حبنگادور معیاری تغلیمی ادارہ ہے اس اوارے میں شرسٹ سکول کے 11 طالب علم سکار شب ہر داخل ہو ہے' پیدا1 طالب علم استنے فی بین بتھے کہ ان کے سوفیصدا خراجات مزہر داشت کر رہاہیے ان حالب علموں بیل ہے 3 تعیم مکمل کر بیکے جی اور ان عمن میں ہے دو طا ب علموں کو کو بہت میں شاندار ٹوکریوں ال بیکی جیں ان ہیں ہے ایک بوٹے و لا کھ رو ہے جبکہ ووسرا نوجوان اڑھ کی ارکھ رو ہے ماہانہ شخواہ سے رہا ہے اوان وونوں نوجواتوں کی نوکری کا بدیملاسال ہےاور بدوونوں ائتہ کی غریب گھراتوں سے تعتق رکھتے ہیں 'شرسٹ سکول اب تحك لا موريش يوهي برانجين كلول چكاہ اوران ياخي سكولوں بين 1200 طالب علم زير تعيم بين نز سند سكول کی انتہامیہ کی خواہش ہے وولا ہور اور اس کے مضرفات میں ایسے ساٹھ سکول کھولے جن میں بارہ مزار عربیب طالب علمول كومعباري تغييم دي دائيه

ٹر سٹ سکو ں کا بہ تجربہ ٹابت کر تا ہے و ٹیاکا ہر بچہ باصداحیت اور قابین پید ہو تا ہے اور گر س بیچے کو تعلیم کامعیاری ادارہ مل جائے تو دہ نہ صرف متر تک پہنچ جا تا ہے بلکہ وہ مل زمت کے ابتد کی مہینوں میں یا کھو ہی رو یے تشخواہ بھی حاصل کر سکتا ہےاورائر س جعے کو تصایم نہ معے توہ کلیوں میں خوار ہو جاتا ہے 'وہ منتیب کاعادی ہو جاتا ہے یا مجروہ چەرە سوپەس كى عمر مين چورى جارى ئۇكەزنى كوپ مارادر چېين جېچنى كوپئايرد فېشن بنايتات محضرت عمر شف قرویا نظوہ نیا کام بیجہ آزاد پیدیمو تاہے کیکن معاشر داسے غدم بنادیتاہے 'ہم اگر حضرت عمر" کے اس قول میں ذر ے اضافے کی حسارت کریں تو کہد کتے ہیں و ٹیا کامریچہ آز دی کے ساتھ ساتھ صدحیت اور ذبات تھی ہے کر پید ہوتا ہے لیکن تعلیم اور مواقع کی کی اس کی ذہائت اور صلاحیت کو نگل جاتی ہوروہ صالات کا غدم بن کر رہ جاتا ہے چنا نیمہ ہم اگر اس محاشرے کو ترقی دینا جا ہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے پچول کیلئے منگی بنیودوں پر تعییم کا بندویست کرنا ہو گا اور پیوہ نقط ہے جس ہے پاکستان کا کوئی طبقہ گروہ جماعت یا مکتبہ گلراختان فیس کرنا' یا کہتاں کی دوسری بڑی حقیقت فوج ہے' یاک فوج ملک کا مفقعی' مضبوط اور شانداد ادارہ ہے کیکس مرقستی سے مید ادارہ سیست کی دلدل میں دھنس چکا ہے اور بیر حقیقت ہے جب میں شرے کا کو ٹی مشبوط یا طاقت ور طبقہ اقتدار میں حصہ دار بن جاتا ہے تو وہ اس ونت تک افتدار ہے انگ نبیس ہو تاجب تک اس کی طاقت عُم نہیں ہوتی لہٰذا جمعی ما نتا میرے گا جب تک خدانخواستہ ہماری فوج کنرور نہیں ہوتی یا پھر ہمارا سیسی نظام بہت طا تتوراور مضبوط نہیں مو تااس وقت تک فوخ متدار براٹرانداز ہوتی رہے گی ادر جمیں میر بھی، ننایزے گا گرخدانخواسنہ فوج بھی غیر منظم ہوگئی تو ملک کو یے تی شانقصان ہو گا 'میں اب تعلیم اور فوج کی سچائیوں کو اکٹھ کر تاہوں' ہمیں جا ہیے ہم فوج کو مکنی سر صدوں کے ساحمد س تھ نظریا تی اور ذہنی سر حدوں کا محافظ بھی بنا دیں 'ہم تصیم کا شعبیہ فوج کے عوالے کر دیں 'فوج پیچیسے ساٹھ برسوں ہے جھاؤ تبوں میں بوے شائد ار سکول کا ٹے اور پو بنور سٹیال جار ہی ہے' ان کے پاس ایج کیشن کور بھی ہے جس میں باصلاحیت اسا تذہاور ماہر مین تعلیم ہیں' ہم اگریز کستان کے تمام سکوں' کا ٹج اور بو تیور سٹیاں فوج کے حوابے کر دیں ایٹاساراتعبھی بجیٹ فوج کے حوالے کر دیں اوراس کے بعد ملک کے ساڑھے یا ﷺ کروڑ کیے ان کے حوالے کرویں تو مجھے یقین ہے فوج تعلیم کے شعبے میں یا مٹچ ہر سوں میں انقلاب لا سکتی ہے ' مجھے معلوم ہے پہال پر ہمارے ماہرین تعلیم ہے اعتراض کریں گے کہ ہماراتعلیم کا بجٹ انتہا تی کم ہے اور ترک کا برائر کا اس میں اس کر تھا۔ تبدیر کے لک میں اور تعرب جا اس

معروف كالم نگار جناب جاديد چوبدرى كے كالموں كا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

جمیں ہے بھی ماننا پڑے گا فوج اور عام معاشر والگ لگ نہیں ہیں اور ملک میں سو بیمین اور ملٹری کی تقسیم غیرا خلاقی اور مشمعات ہے اور سائن کے فرقی کسی دوسرے ملک کے شیری نہیں ہیں بید جمارے ہی بھائی استنجاد سینے میں اور ا می طرح سویلین ہیمی کسی غیر ملک ہے تعلق نہیں رکھتے' یہ ہمی کسی قوجی کے دائد' پھائی' بھائے ور مجیتیے ہیں اور جب ملک ختم ہوتے ہیں توسو بلین بیجے ہیں اور شدہی قوبی میں نے اپنی آئھوں سے بیٹاور شہر میں الفائستان کے جرنيلول ادر وزميرو ب كو يوئ بيجة ادر ريستورانو بريكام كرت ديكها بي " توميل جب ختم موتي بي تان كاسر شیری'' افغانی'' بن جاتا ہے اور د نیوسب کے ساتھ ایک جیس نفرت اور حقارت کا سلوک کرتی ہے جینا نجے اگر ہم سول سوس کٹی کو فوج کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے توجمیں فوج کو سول سوسا کٹی کے دائرے میں ضرورے آنا جا ہے اور یہ کام ہم چنتی جدی کر لیں عے ہارے سے اٹٹا ہی اچھ ہوگا ' ملک اٹنا ہی ترقی کرے گا'اس کے استحکام میں اتناہی اصافیہ ہوگاء قوموں کو بنانے اور سنوار نے کسئے ملک کے تمام طبقول کو قرماتی دینابڑ تی ہے لہذا میری سیاستدانوں سے درخواست ہے میالوگ بھی اسپے اقتدار کی تھوڑی کی قربانی دیں اور فوج بھی چند بال اور ک قریانی وے کر آ سے برجے انعیم کاشعبہ اینے ہوتھ ٹس لے اور ملک کی نظریاتی اور ڈ بنی سرحدول کو اتنا کھوس اور نا قابل فکست بناوے کہ وٹیاک کوئی طاقت اس میں درااز ندؤال سکے عمیری چیف آف آری شاف چتر را شفاق یرویز کیانی ہے در خواست ہے دواس جویز پر ضرور خور کریں کیو مکدان کا تصلی یا کستان کی لوئز شدر کلاس سے تھ اوروہ جائے ہیں اگر اخیر بھین میں ملشری سکوں میں واخلہ نہ ماناتو آج بداس عبدے تک نہ جنیجے کیے جانعے ہیں اس ملك شران جيسے كر وژول بإصلاحيت اور ذهين يج موجود هيں وراگران بچ ل كو بھى موقع مل جائے لآپ سب بھی جنر باشفاق برویز کیانی بن کتے ہیں 'ونیامی موقع ہر بے کا پیدائش حق ہو تاہے اور جو مواشر ہے ا بن بچوں کو یہ حق تہیں دیتے وواللہ کی نظر میں بے اٹھاف سمجھے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کیمی بے الماف معاشرول كو خوشى لي اور مترتى سے تيس نواز تاجناني چيف آف آرى سناف آگے برحيس اوروه كرداراداكرين جو اس ملک میں فوج کے المبیح میں اضافہ کروے 'جو فوج کو حقیقی معنول میں عوام کا محسن بناوے۔

یہ تین چار پر س پرانی ہات ہے میری گئی میں ایک بڑی ہی گاڑی آئی اور آگر میرے گیٹ کے سے اگئی میں پہلے باور دی شوفراترا وہ بی گ کر چھلے وروازے کی طرف بڑھاور سرعت سے بہنڈل تھی جونیا اندر سے سیاہ سوٹ میں ابوس ایک خوبصور سے جوان انترا اس کے یہ تھوں میں گلدستہ تھا اس نے عیک کے گہرے بیاہ شیشوں کے چھے سے باحول کا جائزہ لیاور آگے بڑھ کر میری و بلیز پر قدم رکھ دیا اگلے وو منٹ میں وہ میرے سامنے بیٹھ تھ وہ وہا کہ خوش حال کا جائزہ لیاور آگے بڑھ کر میری و بلیز پر قدم رکھ دیا اس سے مل کر کوئی تا می مسرست محسوس میں میں کر رہا تھا گئے وہ منٹ میں وہا سے مل کر کوئی تا می مسرست محسوس میں کہاں کر رہا تھا تھی دورا میں جیسے چڑچا اسکی اور بے قرار ہوچکا تھ تھی میں سار سارا دن بغیر منہ و حوثے رات کے کیڑوں میں گزارویتا تھا کیکھے میں ملا تا تا ہے چڑی ہوگئی تھی اور میں ساراسارا دن بغیر منہ و حوثے رات کے کیڑوں میں گزارویتا تھا کیکھے میں ملا تا تا ہے چڑی ہوگئی تھی ا

اس نے دھوپ کا چشمہ اتارااور زئدگ سے مجر بور مسكرابث ميرى طرف مجينك كربول "آپ نے مجمع كيجانا" میں نے نمومر سے اس کی طرف و کیصا' جیرہ تو شناس تھا لیکن وقت کی و صند میں مفوف تھا' اس نے میر کر مشکش به نب لي " آب جھے پيچان بھي کيے سکتے ہيں 'وس سال بہت اب عرصد ہوتا ہے " بل خاموشي ہے ديکتار ہا" آب میرے محسن ہیں' میری خواہش تھی' ہیں جب کامیاب برنس بین بن حاوٰل میرے پاس کروڑول روپے جول اور اوگ میرے او پر رشک کرس تو میں ایک بار آپ سے قدموں میں ضرور حاضری دوں'' میری جیرت وحشت میں تبریل ہو گئی اور میں سکتے کے عالم میں اے حیرت سے و سیمنے گا 'وہ تھو ڈاس جذباتی ہو کیا''سر میں ایک ناکام محتص فق عربیب تھ اور جذوتی تھا میں نے سو جو س زندگی سے تو موت چھی ہے لیکن اس سے بہیم کہ میں مرجاتا بھے ایک دوست آپ کے باس چھوڑ گیا آپ نے بڑے غور سے میری بات کی اور س کے بعد مجھے خودكشى كاليك نوكها طريقة بتايا "بي ن كهاتها ال معاشر بين زنده رينے سے بيوى كوئى خودكشى توين ، تم اگر ہے " پ سے نقام بین جاہتے ہو تو ہے ردگرہ موجود لو گوں جیسے ہوجاد ' آپ نے کہ تھاکام کی اور ناکامی' ا جیں کی ادر برا کی فقط سٹیٹ آن مائینڈ ہوتی ہے 'جیب تراشی ایک شخص کی ناکائی ادر دوسرے کیلیئے کامیابی ٹابت ہوتی ے اُ ہے بیک مختص پر کی کرتا ہے اور دوسرے کے نر دیک وہ حصوب رز ق کاذرجہ ہو تی ہے '' دوس نس لینے کیسے رکا ' وه محصاب بلكا بلكاية ست كالفواوس سال يهيد وواليك كزور سازرد الزكاتف سيس ابوه سنرول جهم كاخو يصورت جو ن بن چکا تھا 'دو کو یا ہوا' آ ہے نے کہ تھا 'اصل قصور وار همیر ہو تاہیے ' یہ س رافساد عمیر نے بھیدر کھا ہے آگر تم جیسے وگ خود کو مارے کی بجائے اپ حضمیر کو قتل کر دیں توایک ہی راہت میں خوش حاں ہو جائیں عمرہ کر دجو رو من روم بین کرتے ہیں' جیبیادیں، ہیں جیس اس ملک بیں حمیر کی ضرورت ہی نہیں اس سو سائٹی بیس حمیر ا پندیکس کی طرح ہے اگر ہے تو کو کی فائدہ شیں موجود نہیں تو کو کی نقص شیل سے نے کہاتھا سے در اگرو ديكهو "كنتے سياستىدان بېل"كننے نه جېې رېنما لېزنس بين أوا نشور أوپىپادر معى فى بېل 'بيرسپ يار ليمنے اور نيلي ويژن یر کتنا جموٹ بو کتے ہیں' یہ لوگ جب بو لتے ہیں تو یہ جائے ہیں یہ ملط کہدر سے ہیں لیکن اس کے باوجرو تم ان کا اعتماد دیکھوئٹم ن کے سمجے کی کھنک ان ف منگھول کی چلکاور ن کے چرے واد مک مدحظہ کروہ تنہیں ان کے چېرے بير کسي جگد تفکش ميريثاني اور شر مندگي د کھ کي نهيل دے گي ميول آکيو کله ان لوگول کے اندر فغمير دي نہیں' آپ نے کہا تھا یہ ضمیر ہو تا ہے جوانسان کو شر مندگ ' بریش ٹی اور کھکش سے دو پیار کر تاہے'جو آپ کے اعتلامیں دراڑ ڈاٹا ہے اوراگر حنمیر نہیں تو سکھ ہی سکھ' سکون ہی سکون اوراطمینان ہی اطبینان ہے جنانچہ تم اپنا تغمیر ٹکال کر کمیں دور کھینک دو متم چند و توں میں اس ملک کے کامیاب ہو گوں میں شار ہونے لگو سے ''۔ دور کا اس نے صوفے کی بیٹ ہے کیک گا کی اور اسیاس اس لے کر بولا "سریس نے آپ کی بات مال لی تھی میں نے پہلے اپنے ضمیر کا گلاو بااور پھر شاں نے اے مٹی شار دنی کر دیا ' یقین سیحے آپ کی بیشن کو تی تا تاہے ہوتی ' میں واقعی کامیاب ہو گیا 'مجھے لگا' میں آپ کے ساحمہ ما قات ہے میسے تھب شال پر برف کی دکان کھول کر بیٹھا تق یا چو شان کے یا سیول کو ریت چے رہا تھا لیکن ٹیل نے جب سب کے مشورے سے تیجے باز رہیں درست مودا بینا شروع کیا تو میں نے دن د گئی اور رات جو گئی ترقی کی میں آپ کا مفکور ہوں سر "میں نے اس ہے یو جھا" تم نے کیا کیا تھا'' وہ مشکراہا اورا مقاوے یو لا''سر میں نے اپنے تمام اصوب د ٹن کر دیئے اور مجھوٹ ' فربیب' وغااور فراڈ کو زندگی کاسب سے بڑا صوب بنالیا میں وعدے صرف توڑ نے کیسے کر تاہوں میری نظر میں نتام معاہدے انتام طف اور تمام سجھوتے صرف کا مذکا ایک حقیر کلڑا ہیں عمل نے تمام انتھی یاتوں کو صرف علق تک محدود کر لیے

مروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ہوں اور اس کیدے جھے کسی کی کھو پڑی پر بھی گھڑا ہو تا پڑے و بٹا میں صرف متافع و کھنا ہوں ' طاقت اور افترار و کھنا ہوں اور اس کیدے جھے کسی کی کھو پڑی پر بھی گھڑا ہو تا پڑے و بٹس در لیغ نہیں کر تا' وہ خاموش ہو گیا ٹیس اس کے چیرے کو غور سے دیکھنے لگا' وہاں واقعی کوئی ملال' کوئی شر مندگی اور کوئی سٹکٹش نہیں تھی اس نے آگے وجھے و کھی اور بڑے اعتماد سے ہو ۔ "سر آپ جھے پر بٹیان دکھ ٹی دے رہے ہیں " اپنی پر اہلم سر" بیس نے شنڈی س ٹس ہجری اور تھی مر جھائی آ واز میں کھا" ہاں یور بٹس پر بٹیان ہوں' بٹس بھی اپنے صحیر کے ہاتھوں ٹنگ آ چکا ہوں" اس نے قیقہ کیا ور چک کر بولا" آ پ بھی بیری طرح کریں اور مطامی ہو جائیں "میں نے بھی جہتے لگا یا اور اس کی طرف دیکے کر کہا" بڑی کوشش کر تا ہوں لیکن واللہ نے میر ساتھ ر جیب سل کا عظیم گاؤ یا ہے ' بٹیں اسے جہاں تھوڈ کر آ تا ہوں' یہ پانتو بلی کی طرح میرے فٹنے سے بسے و بلیز پر کھڑا ہو تاہے "وہ مسکرای اور تغیم مشہر کر ہو ا" سر پھر آ ہے کا شار ان او گوں بٹی ہو تا ہے جو اپنے مقدر بٹی ناکامی لکھوا کر آ ہے ہیں' جو بھی کامیاب ٹیل کہوا سر پھر آ ہے کا شار ان او گوں بٹی ہو تا ہے جو اپنے مقدر بٹی ناکامی لکھوا کر آ ہے ہیں' جو بھی کامیاب ٹیل کہوا

وہ اٹھا اُس نے مجھے سلام کیااہ جیپ جا ب باہر نکل گیالیکن مجھے سوئ کے تہ فتم ہونے والے سندر میں و تعلیل کیا مجھے محسوس ہواوا قلی اب اس معاشرے میں تغییر کامیائی کے رائے میں سب سے بڑی اد کاوٹ ہے اور ہمیں اس ملک میں ہر وہ شخص کامیاب نظر آئے گاجو حقمیر جیسی علمہ سے پاک ہوار ہر زیرہ حقمیر شخص ہر سیااور کھر اشخص زندگ کی بھیک ما نکتا ہے گا' آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کو دکھ لیجئے' یا کستان کی 8 حکومتوں اور سور کر وڑ عوام نے اخییں محسن پاکستان کا خطاب دیا سکین سیج وہ محسن پاکستان کہا ہی ہے؟ ' فقار محمد چود حمر گیاوران کے 60 سامتھی ججو م نے اپنے مغمیر کے نصبے پر لیک کورتھ لیکن وہ ساٹھ نٹج آج کیاں ہیں'وکلاء نے 9 مارچ 2007ء کے بعدا پنے هنمیر کو برچم بنالی تھ ' ہدلوگ 14 ماہ ہے تحریک جارہے ہیں اس کے همیراوراں کی تحریک کاکیا متید لکا؟ میاں نواز شریف بوران کی بارٹی نے اصولی موقف اختیار کیا ان کے اصولی موقف کا کیار زلٹ نکلہ انواب آ کبر مجھ نے بھی طمیر کی آواز بر لبیک کو تھا وہ آواز آج کہاں ہے جبکہ اس کے برتھس اس ملک میں ہروہ فخص ہروہ ادارہ اور ہر وہ بارٹی جس نے ظلم' ناانصافی اور ہے ضمیری کاساتھ دیاتواس کی کر پیشن معاف ہوگئی' اس کے افترار کو دوام ملا' ا ہے مہدے اور اعزازات سے نوازا ممااور ووائل سات تسلوں تکیاس ملک کی مقتذر 'باعز ہاور کیس شخصیت ین گئی تقابل کریں 'صدر مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھااہ رافتخار محمر جود حری کا کیا مقام تھ؟ لیکن افتخار محمد چود حرب اس ملک کی مقبول ترین شخصیت ہوئے سے باوجود معطل ہیںاور صدر مشرف نامقبولیت کی انتہا کو چھو کر بھی اس ملک کے مضبوط ترین عبد بدار ہیں 'ضمیر واقعی ترقی کی راہ میں سب ہے بزی رکاوٹ ہے ہیں نے سو بیا آگر بیں نے بھی آئے سے وس برس قبل ضمیر کی قربانی دے دی ہوتی تو بیس بھی آٹ کابینہ کا حصہ ہو تا میں مثير بن جاتاور نه سفيريا الله ني جنرل ضرور ہو جاتا۔افسوس ميں نے يہ موقع ضه تع كرويا جنانج آج ميراشاراس ملب کے مایوس اور ناکام اوگوں میں ہور باہے کاش میں نے وقت برا بنے ضمیر کی قربانی دے وی ہوتی کامیا ٹی اور ناكاي بين بس ايك ضمير ين كانو فاصله تفااور بين به قاصله يحى نهير، مناسكا افسوس ا

یہ پابندی شروع عیں صرف "مہم" تک محدود مقعی عکومت نے ٹیلی ویژان پیمنلا کرنے ہے اور اخبارات پر "پیلک مروس سیسجر" چلوا کے اور ان پیغالت کے ذریعے ڈرائیو رول کو بارن فری احول کی فادیت سمجھ نے کی کوشش کی کوشش کی استس کی حقیقی سے اس مہم کو سمجھ نے ہی کوشش کی مربیق بیل سے پہلے بیفتہ کے آخر میں جرانوں اور مائٹن فررائیو رول نے اس مہم کو سمجھ نے ہی ہولی ہولیس نے باران کے خالف عمی اقدام مشروع کو اس مربی ہولیس نے باران کے خالف عمی اقدام شروع کو اس مربی کو جرمانے کے اور بیش تر ڈرائیو رول کے شروع کو اس ورد میکی بولیس نے سامت ہرار تیم سو ڈرائیو رول کو جرمانے کے اور بیش تر ڈرائیو رول کے استس صفیط کرئے جرمانوں کی کم سے کم حد 5 سواور زید وہ سے زیادہ 5 ہزار تھی۔ موام نے پوئیس کے اس اقدام کو سے بی شد سراہ میمنی ایک کر در تیجاس لاکھ ہوگوں کا شہر ہے اور اس شہر میں پدرہ لاکھ گاڑیاں ہیں بھیج آتھ کو سے تو بیج اور شام چار سے جید ہے کے دوران گیارہ یا کہ گاڑیاں سراکوں پر ہوتی ہیں اور ممبئی کے ڈرائیورائیک کھنے میں بار من کی ڈیڈھ کر در آوازی آتی ہیں اور میک کے ڈرائیورائیک کھنے میں اور کی کو بیس بوج کہ ہولی تی ہیں ہوں کہ ڈرائیورائیک کھنے میں ایک گوٹیاں سراکوں پر ہوتی ہیں اور ڈرائیورائیک خوفاک ارزائی میں موج کے جیس ہوں محملی شہر ہیں ایک گوٹیاں سراکوں کی ڈوٹ سے عت اور قوت ہورائی آتی ہیں اور میلی کو بیس ہو بو گی ہیں۔ دورائی ہورائی بوائی ہورائی ہورا

ہم اگر ممبئ من گور منت کے اس اقدام اور اس خبر کاجائزہ لیس تو ہمیں بدایک معمون خبر اور چیونا اسان فو محسوس ہوگی کین اگر ہم اس خبر کا نفسیاتی خجوبہ کریں تو ہمیں بہر کسی بڑے ساتی انقلاب سے ہم نہیں گئے گی ہم اگر ''فرست ور لڈ'' بعن ترقی یا فقد اقوام ' مم لک یا شہر وں کاجائزہ میں تو ہمیں ان میں خین خوبیاں مشتر ک ملیں گئ فوبی صفائی ہوتی ہے ' بدو نیا کاوس ہزار ساں کا تجربہ ہے جس جگہ گئدگی ہوتی ہوتی ہواں ترقی اور خوشی ان کی پہلی خوبی صفائی ہوتی ہوئی ہوتی ہو افرادی اور شخص سطح پر بھی اصول کی حیثیت نہیں آتی اور بیر خوبی صول کی حیثیت ہیں جو جسم 'لیاس تھراور احول کو صاف سخوار کھتے ہیں ' آپ و بیش گئدے اور جد بودار لوگوں کو بیش غیر ترقی یا خداور بدھ س یا گیں گئے ' آپ بھی بھی آباد ہوں جل جی آباد ہوں جل جو گئا کیا خیب رکھتے جیں آپ کو وہ بھی آباد ہوں جل جو اس مفائی ہوتی کا خیب رکھتے جیں آپ کو وہ بھی آباد ہوں جل مور دو سرے لوگوں کے خشیں وہ لوگ ہوتی کی اور اگر آئ کو کی خوشی ل اور ترتی یا فتہ گھرانہ گئر والہ گئر وہ ان گئر وہ ان گئر ان کا خیب رکھتے جیں آپ کو وہ بھی کہ آباد ہوں جل دو سرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوش حال ملیں کے اور اگر آئ کو کی خوشی ل اور ترتی یا فتہ گھرانہ گئر والہ می خوس کی انور کر کے موائی بدھ کی کا شکار و کیکھیں گے۔شید میں وجہ تھی کہ اسلام نے مقابلہ میں جائے گئر کی کردے تو آپ بہت جلداس گھرانے کو معاشی بدھ کی کا شکار و کیکھیں گے۔شید میں وجہ تھی کہ اسلام نے

معروف کالم نگار جناب جادید پیجه بدری کے کالموں کا تجمومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

صفا کی کو نصف ایمان قرار دیا تھا 'آ ہے اسما می تاریخ 'نکال کر و کھر لیجئے عرب جب تک گندے اور یہ بودار رہتے رہے تعے اس وقت تک وال خوشی لی اور تر تی خیس آئی تھی لیکن جب نبی اکر م" نے انہیں صفائی کی تربیت وی توو میا جہان کی دولت ان بر عاشق ہو گئے۔ ترقی کادوسرا اصول ٹریفک ہے 'آپ کود ٹیا کاہر وہ ملک 'معاشر ہلار شپر ترقی یا فتہ اور خوشحال ہے گا جس میں ٹریفک کے قوانین کو میادت کی میثیت عاصل ہے ، جس میں گاڑیاں اوور سپیلہ نہیں ہونئیں 'جس بیں ہار ن نہیں بحایا جاتااور جس میں یا تسنس کے بغیر گاڑیاں نہیں جال کی جاتیں۔ آپ کوشہید یہ جان كرجيرت موكى حضرت عمر فاروق أحدور شن دات كووتت كموزوب فنجرول اوراو نؤس كي شهرش آندير یابندی تھی' آپ شاخیال تھا'س ہے شہر یوں کی نیند میں ضل آناہے جنانچہ نماز فجر کے بعد شہر میں جانور داخل ہو سکتے تھے۔ قرطید شہر میں سواری کے جانوروں کے مندیر جان دار غلاف چڑھائے جاتے تھے اور سمول مرمو کے چڑے کے گڑے باتد ھے جاتے تھے تاکہ جانوروں کے جنہنا نے اور ٹابوں کی آوازوں سے لوگوں کی قوت ساعت متاثر ند ہو اور آج بھی و نو کے جس جس شیر میں باد ن بچتے ہیں اور لوگ ٹریفک قالون کی بابندی شیں کرتے وہ شیر معاثی ید عالی اور صحت کے شدید بحران کا شکار ہیں اور تر قی کا تبیسر ااصول اسمن دامان ہے 'و نیز کی وس ہرار سالہ تاریخ میں آج تک وہ شیر' ملک اور قوم ترتی شیں کر سکی جس بیں سیکورٹی نہیں' جس بیل چوریوں' ڈ کیتاں اور فراڈ میں اور جس میں مو گوں کی عزیت اور ہاں محفوظ نمیں پر تی ایک ایب پر نمرہ ہے جو مجھی لرز تی محافیق اور بلتی ہوئی شاخ میر شیل بین تنا آ ہے بھی جب مؤر فھین اسل می ادوار کاؤ کر کرتے ہیں تووہ لا وایٹڈ آرڈور کا حوالہ دیتے ہیں اور تمام تر تعصب کے باد جود یہ تشنیم کرتے ہیں حضرے عمراتکے دور پیل ایک جوان خاتون سرے باؤں تک سونا یہن کر ملک ہے نیک سرے ہے دوسرے کونے تک چلی جاتی تھیادر کسی بیں اس کی طرف آگھو، ٹھ کر دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی 'بدے ترقی کا تیسر ااصول۔

ونیا میں ترق کے یہ تین بنیادی اصول میں اوران تینوں اصوبوں پر عمل کیلئے کئی قرار داو بھی آگری پہینے اور کئی اتران اور خود فقار عدید کی ضروب نہیں اس کیلئے سمرانوں کے صرف وس منت جا بھیں آگر حکومت اور حکمران صرف و س منت جا بھیں آگر حکومت اور حکمران عرف وس منت وے دہی قر بھی صاف ہو سکتے ہیں اور فقل کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور شہر وں کے اندر ، اینڈ آر ڈر کا سند بھی حل ہو سکتے ہیں اندر ، اینڈ آر ڈر کا سند بھی حل ہو سکتے ہیں اور شوس اللہ تعالی نے ہمارے عمر نوں کو افتد ار تو وے وی لیکن انہیں واڑن اورا فلا علی تھیں ویا چنا نچہ یہ لوگ نے بھی بحال جمیں کر پارہ اور لوگوں کو پاران بجائے سے بھی منع نہیں کر پارہ کا شام اس ملک کے نوگ سے حال شوس کی بحال نوں سے اتباق چو کتے جن ب آپ تی بحال نہیں کر پارہ کے گاڑا اس ملک کے نوگ سے حال مور دوست ہے ؟ جمیل اور نیک تو ایمن کی اور اردا نام کی اور کی اس من سے کمر کی کو کریاں تا تھوا سکتاور حوال مار کہ بھی شہر سے بھی منو کی واردا نیل تو شعر کرا سکتا مگر بدشتی سے تو م ایس تھی انوں سے تھیج ہیں آ پیشی ہے جو آگئی ہیں تا پیشنی ہے جو آگئی جوری اور ڈسیتی کی واردا نیل تو شعر کرا سکتا مگر بدشتی سے تو م ایس تھیم انوں سے تھیج ہیں آ پیشنی ہے جو آگئی جو آگئی جو آگئی کی بھر ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کے میں آپینس کی واردا نیل تو شور ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کی بھر ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کی بھر ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کی بھر ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کیا گھر ہوں سکتا کی بھر ناک سے مکھی بھی تھیل ان سکتا کیا ہو تا کیل

قديم يونان ك لوگ رات كوائي بكري ب وستارين اور تويال ورواز ير دفكاد بين تقد أن كاخيال تن عظمت كى ویول رات کے وفت اینے آسمانی مسکن سے تلق ہے ایک ایک و ستار ایک آیک گیاری اور ایک ایک ٹوٹی کے پاس ر کتی ہے اور اسے ان ٹو بیوں' ان گیزیوں ادر ان و ستاروں میں ہے جو پیند آ جاتی ہے وہ بی سونے کی تھٹری اس میر ر کھ دیتی ہے اور مفلمت کی و یوی کی بد چیٹری جس دستائر کو چھو جاتی ہے اس دستار کا، لک زمانے بیں عظیم ہو جاتا ے اے عزت 'شیرت اور عظمت نصیب ہو ب تی ہے اٹل یو نان کا ایمان تھا بدو یوی دنیا بس ایک بار بر شخص کے وروازے بر حاتی ہے اور آگر اس رات اس محض نے اپنی دستار وروازے بر افکار کھی ہو تووہاس کی دستار کو اپنی حیمتری سے جھوو یتی ہے اور اگل مع جب وہ مخص بنی و متار پہنتا ہے تودیوی کی عظمت اس کے سراس کے وقت میں نفوذ کر جاتی ہے اور ایوں ووقفص معتبر ہو جاتا ہے اہل بونان رات کے س میں کو عظمت کالحو کہتے تھے اور ن کا خیال تھا بید دین کا قیمتی تزین محد ہو تا ہے اور و نیا کے تمام خزانے مل کر بھی اس ایک میچے کی برابری نبیش کر سکتے افل روم کا خیر یا ان سے ذرا مخلف تھا' بیدلوگ مجھتے تھے دیو تاؤں کا بو تاد نیا کے ہرانسان پر مفلمت کالیک لحدا تار تاہے اور انسال اگراس مجے سے لیٹ جائے تووہ ستارہ بن جاتاہے ووانسانوں کی صف سے اکلیاہے اس ان مرم واز کر تاہے اور آسان کے ستاروں کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر ابد تک چکٹار ہتا ہے 'الل روم کا خیال تھاد نیا ٹیل جولوگ اس لمحے کو کھو دیتے ہیں وہ پچھر بن جاتے ہیں اور دنیا کے تمام پھر وہ ید نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عظمت کے لمحے کو دیئے تھے اور آ تانوں کے تمام ستارے وہ خوش نصیب ہوگ تھے جو عظمت کے اس کھے ہے لیٹ کئے اور ابدی ہو گئے کیکن عربوں کا شال ان دونوں ہے فٹلف تھا'عرب سیجھتے تھے، نثد تعالی و نیائے ہر انسان کو ایک بار خیر اور شر ہیں ہے کسی ایک کے امتخاب کا موقع ویتا ہے اورانسان اس کمیع جس کاانتخاب کر تاہے اس کا ختام جمیشہ اس میر ہو تا ہے 'عربول کا خیال تھا معاشر ہے جس جو تحفق جتنابدا ہو تاہے قدر معدا ہے اتنی ہی کشرے ہے خیر اور ا نے ہی، سبع شر کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے اور انسان اپنی او قات ' مرتبے اور صلاحیت کے مطابق خیر اور شر کا ا شخاب کرتا ہے۔

ين أبيك كم عقل و نيادار مخض جول لبذا مين مبين جانباعر بول كانصور درست نقد الماروم كاخير برضيح تقديا كجرامل یونان درست سویتے تھے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ تقدرت یا آسانی طاقتیں اسپیغ بندوں پر ایسے لیمج ضر ور اتارتی بین جب ال فایک فیصیہ نہیں عظیم یا بدترین بناویتا ہے ' مدوہ محدادر مدوہ فیصلہ ہو تاہیے جب ایک تشخص حضرت رمام حسين "بن جانتا سے اور دوسر بيزيد 'جب ايک تشخص نيميو سعطان بنمآ ہے اور دوسر امير صاد ق 'جب ايک شخص سامہ بن روں بنیآ ہے اور دوسرا ش' قدرت جیر لار شر کے اس امتخاب ٔ دائیں اور ہیں کی پیند لار منقی اور شبت کے اس چناؤ کا مو قع دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے اوراس ایک لیے کا فیصلہ انسال کی ذات اور عظمت کا اقعین اس تاہے ' وٹیا کے تمام بڑے منظیم اور شاندار لوگ ای آیک مسے سے لکے جس اور و نیا کے تمام برے ' ید بخت اور قابل طامت المختاص بھی اسی لیمے کی پیدادار ہیں 'و ٹیاکاہر انسال محض کیا۔انسان مو ٹاہے کین بداس قبیتی لیمے کادہ فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں اجھا باہرا بناتا ہے جو ہمیں بہاڑوں سے بلند 'سونے سے فیتی اور و یو تاؤں سے مضبوط بناتا ب اورجو جمیں طبعی زعم کی کے دائرے سے تکال کر تاریخ کا حصد بعادیتا ہے اپیہ ستر اط کاوہ "آنکار" ہو تاہے جو مرتے کے بعد بھی اسے بانچ بٹر ار ساں تک زندہ رکھتا ہے اور جواس کی زندگی کو و نیا کے آخری انسان کی آخری سانس تک کھیلادیتا ہے میری میجھید دنول معطل بیف جسٹس افتار محمہ پود هری سے معاقات مولی تقی میں اس کے پاس اکثر حاضر ہو تار ہتا ہول اور وہ میرے ساتھ بیزی شفقت سے پٹیل آتے ہیں اس ما، قات میں انہول نے قربایا تھا" اللہ تعالیٰ اینے بندوں کو ایتھے فیلے کرنے کی ہمت دیتا ہے وہ نہیں ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے اور مجھے بھی، للد تعالی نے 9 مار 2007ء کو ایک ایس ہی فیصلہ کرنے کا جا اس دیا انس نے یہ حیانس ضائع نہیں ہونے دیاوراس کے بعد اللہ تعالی نے مجھا عقامت بخشیاوراس اعقامت کے نتیج میں آج بورے پاکتان کے عوام میرے پیچسے کھڑے ہیں " ہیں نے ان ہے، تقاق کیااوراس کے بعد عرض کیا" آب اگر 9ماری کو صدر مشرف کے سائنے اٹکار ند کرتے تو آپ بھی محض آیک چھ ہوتے اور آج لوگ آپ کا نام تک بحول بیکے ہوتے" جود حری صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا۔

د نیا کا سب سے مشغل موں حقیقت یو سی تی ہوتی ہے 'کون سی ہے ؟ کس فاسو قف درست ہے اور کون سیاتی پر ہے؟ بید مول آج تک انسان کو گر اوکر رہاہے لیکن اس کا جواب آج سے چودوسوساں پہیع حبشہ کے بادشاہ نجا ثی معروف کالم نگار جناب جاوید چو بدری کے کالموں کا تجو صر September 2010 - September - September By A.W Faridi

نے وے دیا تھااور یہ وہ محض تھا جس کاد ساور جس کی دوح مسمان اور بدن مشرک تھ چٹا نچے جب اس کا انتقاب ہو تو نبی رسالت " تے عرب ہے مر بگزاروں بیں اس کی غائبانہ خماز جنازہ پر سائی تھی اور سینکٹروں صحابہ الرام نے نبی ر ما ت کے ساتھ مل کر س کیلئے وعامے مغفرت کی تھی تاریخ بتاتی ہے مسمان نجاشی کے ہوں پناہ کڑین ہو ہے اور کفار مکہ نے دن لوگول کی والیس کیلئے نوباش کے درباد میں سفارت بھیحوا کی کفار مکہ نے نمیاش کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف کید ہمی جوڑی نقر ہر کی 'نبی ٹی نے اس تقریر کے بعد حضرت جعفر طیار ' وجواب دینے کا موقع دیا مصرت جعفر طیار "کے خطاب کے بعد نہاشی نے ان سے چند سوال یو چھے اُن سوالوں میں ایک سوال تفا''تمہارے نی 'کو ماننے والے او مین لوگ کو ن تھے''حضرت جعفر ''نے فور أقربا یا'' بید مکہ کے عام لوگ جِس'ان ین عدم ہیں' مسکین ہیں اور معاشرے سے محروم لوگ ہیں'' نے شی نے فوراً کہا'' بے فیک پیرنی سیاہے''میں نے جسب مید واقعہ میر صافحہ انوشل نے حمرت سے سو جاتھا نبوت کی سی انی کا عام لوگوں کے ایمان کے ساتھ کی تعلق جبوے عرصے بعد معوم ہوا سے کی بلند کی وہ افعت ہے جو سے سے مید محروم بمسکین اور عام ہوگو یا لک ہیجی ہو اور غربیب اور محروم محف کا خیال 'اس کی پیند اور اس کی رائے ہمیشہ بھی ہوتی ہے 'قدرت ہمیشہ محروم ہو گوں کی آوازوں میں پولتی ہے اور و دیا کی ہر اچھ تی عمروم طبقوں ہے ہو کربالہ کی طبقوں تک <sup>کینچ</sup>تی ہے اور پرا آئی بمیشہ یا . کی طبقوں سے زیریں طبقوں تک آتی ہے جنانچہ و نیا کے ہر نبی کوسپ سے پہیے عام محص نے تسہیم کیا تھا اور حصرت براہیم موں یا حصرت محد معاشرے کے بار فی طبقے سب سے آخر میں ان برایمان اے تنے معلوم ہوا عام نسان کی بات بھی غدو نہیں ہو تی اور جو حکمران عام اسال کی بات نہیں سنتادہ میھی عظمت کے تحت تنگ نہیں مَنْ يِا مَا۔

ا فخار عارف اردو زبان کے شاہدار شاعر اور دا نشور ہیں ' مجھے سید واقعہ انہوں نے سایا تھا وہ ان و نول پاکستان ٹیلی ویژان کراجی میں کام کرتے تھے۔ایک ون ملک کے بوے بیور وکریٹ پخطیم دریں۔اور '' واز دوست' جیسی کتاب کے خالق مختار مسعود کراچی کے دور ہے ہیر آئے اور افتجار عار ف انتیاں کنج پر لے گئے۔افتجار عارف ان و توں اندیشہ روز گار کا شکار بننے' متار مسعود صاحب بیٹیتے ہی افتار عارف کامسّلہ بھانب سیے لہٰذاانہوں نے کسی تمہیر کے بغیر افتار عارف کا ہاتھ سہلایا اور فرہ یا" افتار جو شخص یا نج وقت نماز نہیں پڑ ھٹا اس کے بے شار خدا ہوتے میں 'آگر تم غریت' موت اور ذلت کے خوف سے آ زاد ہوناجا ہتے ہو تودن میں جب جاپ ہانچ بارانند کے حضور کھڑے ہوجایا کرو عتم و نیا کے تشام فرحونوں 'غمرودوں اور قارونوں کے دیاؤ سے رمائی باجاؤ گئے ''افتخار عارف نے ہے چینی سے پہلو بدل کر عرض کیا" لیکن سرونیا میں سیھوتے کی سولی سے زیدوہ اذبیصناک سز اکو کی عیش ہوتی" مجھے سمجھو توں سے بہت ڈر لگٹا ہے " على مسعود صاحب کے چہرے يراوس بين بھيلے گال بول جيسى نر في آگئ اتبوب نے بیرے سے بنے سائز کا کا غذ ملکونو جیب سے تھم لکا ،اور کا نذم دووائزے بناکر بولے "و میصوافخار بیر ود وائزے بین أیک بیزاد اثرہ 'ووسرا مجهوٹا وائزہ '' افتار عارف کا غذیر جسک گئے محتار مسعود معاحب نے اپنی فرم اور مل تم آواز میں کیا" فخار یہ براواز وزند کی کادائرہ ہے" ہم سے اس دائرے کے قیدی ہیں اس وائرے میں رہنے والے ہر شخص کو سمجھوتے کرنے بڑتے ہیں جو ند کرے وواس دائرے سے خورج ہوجاتاہے ' مدسمجھوتے اس وائزے کے بر محض کا مقدر ہیں' اس ہے تم ہوگ سکتے ہواور نہ ہیں خرار ہو سکتا ہوں' اس ہیں ہماری سسی مرحنی' کسی رائے اور کسی پیشد نا بیند کا کو کی و خل نہیں "عقار مسعود صاحب ہوش ہوئے ' قلم اٹھا ہااور چھوٹے وائز ہے کی گو ل کی پر چھیر کر یولے '' نیکن افتخار یہ جھوٹا دائرہ ہم خود تحقیق کرتے ہیں' یہ ہمارے اینے اندر ہو تاہے اور ہم اس دائزے ٹیل اپنی مرضی اپنی رائے اور اپنی پیٹمہ ٹا پیٹند ڈیباز ک کراتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے سنستجھوٹنے بھی مجبوری ادر کسی دیاد کواس وائزے میں دا خل نہیں ہوئے دینا''مختار مسعود صاحب نے تکم اٹھایا' اس بر کیپ چڑھ کی اور اسے جیپ میں اڑس کر بولے" افتخارانسان جو ں جو ب د نیا کی و لدل میں و صنتا جاتا ہے اس کا چیوٹا دائرہ معدوم ہو تا جد جاتا ہے لیکن وہ چول جول و تیا کی دلدل سے باہر نکاتا جاتا ہے! س کاب وائرہ وسیج موجاتا

افتار عارف نے بے چین ہو کر ہو چھا" مر لیکن ہم جیسے ہوگ جو دنیا کے اسپر ہیں اور نداس سے آزاد ہیں وہ کیا کریں " متار مسعود صاحب نے فور آجواب دیا "وہ بین دائرے ہیں دہتے ہوئ اپنے چھوٹ و رُے کی دفا عت کریں " متار مسعود صاحب نے فور آجواب دیا "وہ بین سے جھوٹ و گئی ہیں دہتے ہوئ اپنے جھوٹ کریں کی متا عت کریں ایکن سی جھوٹ کو چھوٹ دائرے تک ند کی ہیں ہم حتم کا جھو تہ کریں لیکن سی جھوٹ کو چھوٹ دائرے تک ند کی ہیں ہم زوجہ پڑھے دیں "وہ اسے ٹو شے ند دیں " ۔ متار مسعود نے فروید" انسال کو بوے دائرے کے اندر ایک چھوٹ ادائر وضر ور قائم رکھن جا ہے اور دویہ فیصد کرلے خواہ بھی ہوج سے دوہ نیاداری "مجبور کی اور دہاؤ کا کو تی جرافی میں ہو نے دے گئا۔

 اینے نظریے' پنے وجود کے وائل اور اپنی آزاد معقبل جن کرتی ہیں اور زرد رکی صاحب زیمدہ قوشل بڑے دائر سے نظریے' پنے وجود کے وائل اور اپنی آزاد معقبل جن کرتی ہیں اور زرد رکی صاحب زیمدہ قوشل بڑے دائر سے نشل رہتے ہوئے ہیں دہنے کرتی ہیں یا سمی پرانے سیھو تے پرسر تسلیم خمر کھتے کی یقین دہائی کراتی ہیں لیکن دہ سمی سمجھوٹے کہ آئی ہیں یا سمی پرانے سیمسوٹے پرسر تسلیم خمر کھتے کی یقین دہائی کراتی ہیں لیکن دہ سمی سمجھوٹے کی آئی اپنے جھوٹے دائرے تک شیس میٹینے دیتیں' وہ چھوٹے دائرے سے شیل پر ذر شیس پڑنے و بیٹن ' وہ اسے ٹوٹے نیزں و بیٹن کیو نکہ وہ جن نیل ہو تو شیل اپنی انا کیا انظر سے اپنا مو قف اور اپنی نفرے ہار جائیں ان کی زیمیوں میں بھر جمعوٹے اسے اور مف مستیں کاشت ہوتی ہیں''۔

منظر مسعود کو ج سے تھاوہ آصف علی زرداری کے سامنے بیٹے اور انٹیل کہتے ازر داری صاحب ونیا کاہر سیاست دان سمجھو نذكر تاہے ' سياست تام بى سمجھوتے اور معاہمت كاہے 'سياست كھيل الى 'د كھود واور يكو يو ' كاہے اور د تيا کے ہر سیاست وان کو اپنے مو فق سے چھیے بھی بٹنایٹر تاہے 'و نیاکاہر سیاستدان 'ہر لیڈرا پنے کہے ہو بحاورا پنے فرہ نے ہوئے سے چند کی چھیے یا وائیں پائیں ہو تاہے کیونکہ سیاست میں ہے لیک موگ اور ہے لیک موقف اپنی موت آپ مرج تے ہیں لیکن زرواری صاحب یہ بھی حقیقت ہے سیاست کے اس بدے وائزے کے اندر روکر بهی دنیا کابر سیاستدان ایک چهو نادانره بناتا به اور به وه دائر جو تاب جس می اس سیاستدان کاهمبر و ژبن اورایمان بند او تاہے چنا تجے وواین سیاست کے کسی مجھوتے اکسی مقاہمت اور کسی مصالحت کو اس جھوٹے دائرے تک نہیں بینیجے ویتا" مخدر مسعود کو کہنا جاہیے تھا" آصف علی زرواری صاحب دنیا کے ہر سیاستدان کے اندرایک چھوٹادائرہ ہو تا ہے اور وہ فیصلہ کر بیتا ہے وشیا شواہ او و هر سے او هر ہو جائے لیکن بیس اس وائزے کو مزید جھوٹانہیں مونے دوں گا چنانچہ وہ سیاستدان زندگی کی آخری سرنس تک اس کی حفاظت کر تا ہے سکاش مختار مسعود آج آصف علی زرواری کے سامنے بیٹے کر وائزے بتائے اور ان سے کہتے "زرواری صاحب و بیا کے تم م معاشروں کے اندر بھی ایک چیوٹادائرہ ہو تاہے اوراس دائرے میں اس معاش ہے کی المنگیں 'خواہشیں' تمنائیں اورامیدیں ہوتی ہیں اور معاشرے اسبے مجھوٹے دائزے کی اں امیدول' نتناؤں 'خواہشوں ادرامنگوں کو بمیشہ زندہ رکھتے ہیں' معاشروں کے دیں سے ایک رگ نکلتی ہے اور یہ رگ سیدھی اس جیموٹے دائزے میں جاتی ہے اور اس دائزے میں ملتے والی امتكول اوراميدول كو تازه البودي بي به اورجب تك معاشر يز تدور بيتم اين اس وفت تكال اميدوس اورامتكون کو تازہ لبو ملتار ہتا ہے چنا نجر زرداری صاحب اگر آپ اس ملک اس معاشرے کو زعرہ رکھنا جا جے جی تو آپ حپوٹے دائرے کی بیر رگ نہ کاٹیں 'آپ امیدوں اُمنگوں اور خواہشوں تک خون کی سیل کی نہ روکیں ''کاش مختار مسعود آج آصف على زردارى سے منت اورائيس كيت "اس ملك كے 16 كروڑ وگ جون كى بعن جا سے ميں اور زرداري صاحب آب عوام كي خوابش ند تؤترين كيو نكه أكريه خوابش ثوث التي تؤعوام سياستدانول عدويوس بو جائیں گے اور اس کے بعد سیاستدانوں کے ہروعدے 'ہراعلاناوران کے منشور کی ہرشق کوسیاسی بیان سمجھیں کے اور لوگو ان کاسیاست اور سیاستدانواں ہے مقین اٹھ جائے گا''۔ بید میری آئ کی سب سے بری خواہش ہے۔ یه خوا بش این چگه لیکن مبری به خوا بش یوری نبیس بو سکتی کیو نکه آصف علی زروادی ایک کامیرب سیاستدان بین اور کامیاب سیاستدان محمار مسعود صاحب جیسے دانشوروں سے شمیں ملا کرتے وہ الداف بھائی جیسے ہم بلید سیاستدانوں سے ملتے ہیں'وہ ایم کیو، یم' مسلم فیگ ن'اے این فی اور ایم ایم اے کے بزے بزے وائروں سے باہر نہیں ٹکاڈکر تے اور یہ بھی حقیقت ہے تیسری و نیا کے کامیاب سیاستدان اپنی ذات میں کوئی میصوٹادائرہ جہیں پینے ویتناوران کے اندراور باہر صرف اور صرف بڑے وائزے ہو تے ہیں۔

یہ جو مائی کا مہید تھااور 2007 و کاسن تھا عیل مندن میں یاکستان مسلم لیگ ن کے وفتر میں کھڑ اتھا مک کے معروف دا نشور کالم نگار اور شاعر عطاءالحق قالی میرے سامنے کھڑے بچے اور وہ ایک نہابیت ہی یا کیزہ مطبقہ سنا ر ہے بننے 'لطیفے کے دوران نیو نک جو و هری خاراحدوباں آئے 'عطاما لحق قائی کے پاس کھڑے ہوئےادروونوں نے محکمو شروع کر دی کان و تو ں اے ٹی ڈی ایم تازہ تازہ ہی تھی اور صدر پر ویز مشرف کے خوف تحریک جلانے کے ایٹو پر مسلم لیگ اور پنیلز پارٹی کے درمیان تھیاؤیا یا جا ٹاتھ ' قامی صاحب نے چود عربی صاحب یو جما" پیپز بارٹی کا گار قدم کیا ہوگا" جود هری ناراحمر جذباتی ہو گئے اور انہول نے مخدوم امین فہیم مفدر عمامی اور جبہ نگیر بدر کے ساتھ اپنی مار قات کا حوال شاہاشر وغ کر دیا 'اس دوران انہوں نے میری طرف دیکھ اوراج لک بت بدل دی ' قائی صاحب نے دوبارہ او جی توانہوں نے مخاط انداز ش گفتگو شروع کر دی 'وہات کرتے 'میری طرف دیکھتے اور بھر بات کرتے میں نے محسوس کی چود طری ساحب میری موجود گی ہے" ایری "خیس ایل چنا نجد میں چند قدم دور بت کیا میں جو بائ ذرا فاصلے بر کیا مجود حری صاحب نے قامی صاحب سے میرے بارے میں ہو جما او کی صاحب نے جرت سے انہیں میرانام بنا فاادراس کے بعد او جمالا کو آب سے مجھی جاند سے نہیں مے " چود هری صاحب کو کر شف س لگا اور دور کر میرے پاس آے اور گرم جوشی ہے و تھ ماکر یوے " میں مغذرت ما بته موں میں نے آپ کو پیچانا شہیں تھا" یہ چود هری شار احمد کے ساتھ میری پہلی ملا گات تھی ' چود هری صاحب کے ساتھ دوسری ملا قات اسکلے دن ہوئی تھی میاں شہباز شریف بھے ڈنر کیلئے آکسفورڈ سٹریٹ کے ایک امر انی ریستوران ہیں ہے گئے اور چوو حری شار نے جمیں دہاں ''جوائن 'کمپ تھااوراس کے بعد ميري ۾ وهري نبار کے سواتھ کيھي کو تي مله قات اور بات جيت تبيس ہو تي۔

چود هری صاحب اور میرے ورمیان اس" دوری" کی وجد میراشر میلاین یا میرا بیک بنتیر شاکل ہے، میں ایک ذات میں شدید شر مع بن کا شکار ہوں ' میں نے ساری زعد کی بیک شیمر کی حیثیت سے گزاری سے جنانحداس شر میے بن کے باعث یس مجھی خود کسی سیاستندال اور حکروان ہے ملنے مہیں گئی میں بندرہ برسول میں صرف نیس باریار لیمٹ ہاؤس کیا ہو ںاور میں نے بھی کوئی ہریس کا نفرنس انٹیڈ شیس کی چنا نبچہ آج تک میر اتعارف صرف ان ساستدالوں کے ساتھ سے جو "شر میلے" بہن اور جو صیفوں کے ساتھ تعلقات میں قدم آ سے بوھانے کے قائل ہیں' جود ھری خار کا شار ان لوگوں میں حبیب ہو تااہ رہیا بھی اس معاملے میں میری طرح ٹھیک ٹھاک" شر میلے" ہیں'چود حرمی شارائیک دلچیسیا سیاسی هخصیت ہیں' وہ جوڑ تو ٹراور خدا کرات کے اہر ہیں' بہی وجہ ے وہ چھیے میں برس سے تمام اہم تمیٹیوں اور اعلی سطی فداکرات کا حصہ رہے میں 'میاں نواز شریف اور صدر ا سی آن خاں کے درمیاں اختار فات ہول مسیاد علی شاہ درمیاں ہرادرال کا تنا زصہ ہو انواز شریف ادر جنزل آصف نواز کی کشکش ہو' چنزل میرویز مشرف اور نواز شریق کا معاملہ جو 'شدن کامیٹال جمہوریت ہو' آصف علی زرواری ادر لوازشر میف سے درمیاں شراکت افتدار کا فار مولہ جو 'اعلان مرمی ہو' دوین کے مذاکرات ہوں یا چار جحور کی عمال کیسے فائٹل بات چیت آپ کو پاکستان کی تاریخ کے ہراہم موقع پر چوو هری نثار احمد ضرور نظر آئیں گے' چود هري ناراحد کي دوسري خولي "وفاداري" به وه پيچيد مين بائيس برس سے اپني جماعت اورا پي تيوت کے س تھ و فادار چلے آ رہے ہیں اورا نہوں تے کسی نازک وفت ہیر میال برادران کو ننبہ نہیں تھوٹراادران کی تلیسر می خولی" ایمانداری" ہے 'چود هری نثاراحد پر آج تک کر پیٹن کا کوئی الزام نہیں گالیکن ان تمام خوبور ں کے ساتھ س تھے چود طری نگار میں ایک حیرت الکیز عاوت بھی ہے دومیٹریا سے بمیشہ فاصلے بررسچ بین ووا پناموبائل نمبر کسی کو تہیں دیتے اور شام کے بعدانہیں میاں براد رال کے حواکو نی شخص حل ش نہیں کر سکتا یہ رکی دہ خوبیاں ہیں جس سے میڈیا اور سیست کے سرکل کے زیادہ تر لوگ وہ قف ہی لیکن ان کی ایک خوفی مجھے دودن تبل معلوم ہو کی اور اس خولی نے مجھے ال کاگرویدہ ہنادیا 'وزیراعظم ہوسف رضا گیل فی نے انہیں چندد ن قبل ایک بلٹ بروف گاڑی دی تھنی کیکن چود حری نثارا جمد نے یہ گاڑی شکریہ کے ساتھ وزیراعظم کووایس وٹادی 'چود حری نثارا حمد کا كبنا تقا"الله تعالى حفاظت كرنے والاب مجتمع كى كوئى خطرونيس "چود هرى صاحب نے اس سے قبل سينتر و فا آلی و زیر کی حیثیت سے ملنے والایرو ٹو کول مولیس سکواڈ اور دوسری مراعات بھی واپس کر دی تھیں میں یہ سمجھٹا جول چود هری نثاراحمد کی میہ خوبی ان کی مجھی تمام خوبیوں پر بھاری ہے اور دہ جھے کہلی بار بہت ا<u>م جھے گئے</u> ہیں۔ آج کے حالات ٹیل چود حری شاراحد کابداقدام حقیقاً قائل تعلید ہے انپ ملک کی ساس قیادت کا ایک ماہ کاٹریک

معروف کالم نگار جناب جادید پیج بدری کے کالموں کا تجوید (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ر یار ڈ نکاں کر دیکھ بیجئے میں ٹواز شریف مسلم لیگ ن کے قائداور حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں' وز مراعظم بوسف ر شا گیلانی نے 22 ایر ایل کو میال توازشر بف کوایک بسٹ پروف مرسٹریز بھجوائی تھی ایر گاڑی وزیراعظم کے بروٹوکول فلیٹ کا حصہ تقیاور سایق دوراقتدار بیں میاں صاحب کے زیراستعمال رہی تقی میاں صاحب نے ند صرف میہ گاڑی تبول کر و پلکدوہ اسے استہاں بھی کر رہے ہیں "آصف علی زرداری پیپلز بارٹی کے قائد جیں اور کنگ میکر کی حیثیت رکھتے ہیں ' حکومت نے دودن قبل آصف علی زرواری کودز براعظم اور صدر کے ہرابر بروٹو کو ل دینے کا قیملہ کیا 'میاں صاحب ادر زر داری صاحب فمروری ہے خصوصی بروٹو کو ل لے رہے ہیں ' ان کے ساتھ پولیس کے بھاری سکواڈ اور موٹر ز موتے ہیںاور شریقک پوئیس ان کے سئے با قاعدہ شریقک بھی روکتی ب لیکن شایداس انظام بر تحکمرانو س کی تسلی نبیس بوئی چنانچه سر کاری خرج سے ان کی سیکورٹی اور برو ٹو کو س بیس اصّافیہ کی جارہا ہے 'میرل صاحب اور زرداری صاحب کے بعد وزراہ کی باری آتی ہے 'وزیراعظم نے اقتذار سنجالے کے بعد وزیر و فاع چود هری احمد مخار اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریش کو بلث بروف لیموزین گاڑیاں عنابیت کی تھیں اور یہ دونوں وزراء حلف اٹھانے کیلئے اٹبی گاڑیوں پر ایوان صدر آئے تھے' یہ گاڑیاں تا حال ان وزراء کے استعال میں بیل جوری میں مکوست نے جاروں صوبوں کے آئی جی اور 10 سینٹر پولیس افسروں کیسیئے بھی بلٹ میروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا' مجھے نہیں معموم اس فیصلے کا کیا بنا؟اور آئی جی صاحبان کو بسے میروف گازیال ملیس ما بد متصوبه ایمی پائسید داکن ایس ب ان کے علاوہ پاکستان کے فوتی جرشیل' جارون وزراواعلی 'جاروں صوبوں کے سینئر وز راواور حمور نر حصرات بھی اربوں روبوں کی ملت بروف کاڑیوں استعمال کر رہے ہیں اور شاہی میروٹو کو ں سے معف اندور ہورہے ہیں 'میداس ملک سے محمرانو س کا''لیونگ سلینڈر'' ہے جس میں روز اندور جنوں او گ خود کشی کررہے ہیں 'جس میں ہو گوں کو کھانے کیئے آٹا' پینے کیئے یا فی اور علاج کیپنے دواہ نہیں مل رہی 'چس میں غربت! نی ائتر، کو چھور ہی ہے اور جس میں بخلی اور پٹر ول سب ہے بڑی مراعات بن سیکے چین ایک طرف یہ اثبت ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بین جن کی آ تکھ سیر نہیں ہور ہی 'جن کی اوس کو قرار شیل آرہا سواں یہ ہے اگر چود حری شاراحد میرہ ٹوکول اور بلٹ بیرہ ف کاڑی کے بغیرر تدورہ سکتے ہیں ' اگر ان کی عزمت اور تحریم میں کوئی کمی نہیں آئی تووز ہم اعظم 'آصف علی زرداری 'میال نواز شریف' شاہ محمود قریشی 'احمد سخنار اور جاروں صوبول کے ور راءاعلیٰ ہرو لؤ کول اور بلٹ بروف گاڑیوں کے بشیر زیم ہیوں شیش رہ کتے؟ په لوگ يقيناً اس سيسه ميں سيكور ٹي كو جواز بنائي ميكان جوان ہو سكتا ہے ال كى بات ورست بھى ہو ليكن سوا س بيد ے اللہ اوگ غریب جی ؟ کیا یہ اوگ اپنی جیب سے بدے مردف گاڑی شیل خرید کے اس بال گاڑی شا پٹر وں ٹہیں ڈلوا کتے اور کیا یہ لوگ ۃ اقی گار ڈز کا بندو بست ٹہیں کر سکتے؟ بیتینا یہ لوگ کر سکتے ہیں ' بیار ب بل وگ ایں اور ال کے یاس دوست اور سر، نے کی کوئی کی تہیں لیکن اس نے باوجود بے لوگ آئی قر ذ تی محمود و نمائش اور ش ایش کا بع جدسر کاری خواتے بر ڈالتے میں جدے ایل اول محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی نے انہیں بیبہ حرج كرتے كا ظرف نبين ديو كيد اكاؤر مش كے ارب يتى بين ليكن حوصلے اور ظرف كے ككھ جي بين لبذالان كي کوشش ہے ہیں پانی کا گھوشٹ بھی سر کاری خزائے ہے لیں ' ہیر آہ بھی کریں' میں چھینک بھی باریں قواس کا بل بھی حکومت سے جارج کریں اور ہول محسوس ہو تاہے ہیہ وہ لوگ جیں جن کی ہوس بوری دیزاکی بلٹ بروف گاڑیوں مل کر بھی بوری ٹیس کر سکیں گی ہور یہ لوگ اللہ کے دربار میں بھی لیموزین کارمیں بیٹے کر جا کیں گے۔

محد طاہر راؤ کی بہن بہار تھی' وہ سیتال میں زیرعلاج تھی 'ڈاکٹروں نے شام کے وقت اس کا آم یش کرنا تھا' دن ساڑ ہے بارہ بے قائم وال نے طاہر کے والد کے ہاتھ میں وواؤں اور آئر پیٹن سے سامان کی ایک کمی چوٹری فہرست پکڑ اوی طاہر کے والد نے ارا کور کوس تھ سوالیدونوں دوامی خرید نے کسینے میپتاں سے باہر لکل آئے۔ وہ سرت کر سے تو معلوم ہو سن بارہ مئی ہے اور پورے شہر شن کر فیو کا عالم ہے 'فرا کیورٹے طاہر کے والد کو وا کی اوٹ جانے کامشوں وہ یا لیکن طاہر کے والد سے ہاتھ میں وہ وال کانسز تقوادہ وہ جانے تقریب تک دورواؤں کا بندو بست تہیں کریں گے ،اس ونت تک ان کی بٹی کا آپریشن تہیں ہو سکے گا جنا نجہ انہوں نے ڈرا کیور کو آ گے یر ھنے کی ہدایت کر دی ' یہ لوگ ایک کلو میشر آ کے گئے لیکن چھر کبھی داپس نہیں آ سکے ان دونوں کے ساتھ کی گزری؟اس کے بارے میں کسی کو پچھے معدم خبیں کیونکہ شام کو جب طاہر اپنے والد کی طاش میں وہاں پاہی تھاتو اس سے والد اور ڈرائیور کی تعتین سراک برین منتیں جبکہ گاڑی جل کر کو ملہ ہو چکی تھی تھا ماہرے جب اینے ولد کی نفش اٹھائی تواس کی مٹھی بیس دواؤں کا نسخہ رہا ہوا تھا' طام نے اللہ کو کراچی ہے بک کم نام قبر ستا رہیں دفن کر دیا لئیکن یہ نسخہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے پاس کہ لیا وودود ن قبل میرے پی سے بی میں ہے جیب ہے وہ نسخہ نکالہ اور میرے سامنے کھیلادیا' یہ کافٹہ کا کیک مسلا اور کیل ہوا ظکر تھاجس کے کو نے پرخوں کاوغ کا تھااور یہ خوب یقینا ں مر کے والد کا تھا' طاہر نے خون کے اس دیھیے برانگلی رکھ کر ہو چھا'' میں اپنے والد کے قاتلول سے، نشام بیٹا ے بتا ہوں نیکن مجھے سمجھ نہیں آر ہی میرے دالد کے قاتل کون ہیں؟ میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور میں ال ے کیے انتقام لے سکتا ہوں'' طاہر نے آکھیں یو تجیس اور دوبارہ یول ''میں آیک ساں ہے سویا نہیں نہیں نے پید کیر کر کھانا نہیں کھایا اور میں تے و کان نہیں کھولی اس ایک پرس میں میراوز ن کم ہوکر آو ھارہ گیا میراسارا کاروبار تناہ ہو گیا میری والدہ فوت ہو گئی ورمیرا بورا گھرانہ خوار ہو گیا آپ بنا نے میرا مجر سے کون ہے اور ش کس کا سریبان کپڑوں''میرے پاس طاہر کے کسی سوال کا کوئی جواب تہیں تھا۔

12 مئى 7 200 ء حقيقتاً مارى تارئ كاليك ساودن تلى أكر مارى توم كاحافظ سارمت عدة قوم كورد مو كاس دن چیف جسٹس آف یا کتا ن افخار محمد چود هری کر چی بارسته خطاب سینے قائد عظم انٹر میشنل کیریور ہے براتر ہے تھے اور سندھ حکومت نے نہیں شہر میں واخل ہونے سے رو کئے کہنے پوراشہر حام کرویا تھا ہیں وی شہر میں غنڈوں' قاتکوں اور جرائم پیشہر لوگوں کاراج تضاور ہے لوگ عام شہر یوں پراندھاو ھند کو لیےں چارہے تھے 'اس د ن سابق عکومت نے چیف جسٹس کو و کارو سے دور رکھنے کیلئے 45 معصوم شہر یوں کو گولی مروادی تھی'سو کے قریب او گ زغمی ہوئے تھے حبکہ اڑھ کی مو گاڑیاں جلاوی گئی تھیں اُس دن کے مشہداہ میں طاہر راؤ کے واردمجمی شال من الله ون جهاري تاريخ كاسياه اور خوفناك ترين دي تق 13 مكي كومها بق چيف منشر سنده ارباب غلام رجيم نے اس کی ڈ مد داری ایم کیوائم بر ڈال دی جَیکدائم کیوائم نے سندھ حکو مت کوڈ مدوار تھیرادیا وہون ہے اور آئ کا ون بالزام اور جواب الرام كاب ملسله جارى ب 12 متى ك ساشى كالاصل ومدواركون تفايد معامداليمى تك حمتین طلب ہے لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے اس و ن کر اچی سے لوگول مربر بریت کی انتہاکر دی گئی تھی' پاکستان پنیلزید ٹی کے رہنماور مجکاری کے وفاقی وزیر نوید قرنے مجھے بتایا تقا" ہم نے چیف جسٹس کیلے جنوس تکالا' عادی گاڑی جلوس کی قیووت کر رہی تھی' ہم لوگوں نے اپنے گاڑی میں پیٹے کر فائز نک ہوتے اور لوگوں کو گرتے اور مرتے دیکھا تھا''نویبر قمر کی طرح سینگلروں بٹراروں لوگوں نے اس دن کی برمریت کھلی آئٹکھوں ہے دیکھی تنی لیکن تکومت پر ریاست نے آئ تک توی سطم پر اس سائے کی سختیقات کر ائیں اور شدی ایسے وا تعات کے تدارک کیلے کوئی یا لیس مائی اسراحی باکستان کاسب سے براشیر ہے اسے باکستانی معیشت کی شدرگ بھی کہا جاتا ہے 'اس کی آباد ک ڈیڑھ کروڑ کو چھور ای ہے اور ساکیلا شہر دنیا کے 92 ممالک سے بڑا ہے ہمراتی کی ایک دن کی ہر تال پاکستان کی معیشت کو 50 ارب روبے کانقصان پہنچاتی ہے لیکن برنشمتی ہے پاکستان کی تمام حکومتوں نے اس شیر کو جا ، ت کے رحم وکر م ہر چھوڑ رکھاہے 'پاکستال کی کسی حکو مت نے کراچی کے مسال حل کرنے اس کیدے کو تی بردی پالیسی ہائے اور اس میں کار فرہ" مافیار" کے خاتھے کیدیے بھی کو تی ہنچیرہ کوشش نہیں کی چنانچہ آٹ کراچی مررہاہے اوراگر حکومت نے کراچی کے مسائل کو سجید گی ہے ندلیا نوکراچی حقیقنافوت ہوجائے گاجس کے بعد جارا ملک میمی سسک سسک کروم توڑو ہے گا۔

پاکستان بیپاز پارٹی ہو 'مسلم میک ن ہو 'مسلم میگ تی ہو 'جہ حت اسما می ہو 'تحریک انصاف ہو 'وکار واحجاد ہو یا مجر ایم کیو ایم 'یے حقیقت ہے 12 مئی کے ساتھ سے آنام سیاسی اور معاشر تی جہ عنول کو نقصان پہنچا تھااور پورا ملک اس دین کے واقعات مراضر وہ تھ 'آج سے چندون بعد تمام ساسی جہ عتیں 12 مئی کے شہداء کی بر می منائس گی'

اس دن کے واقعات پر اشروہ تھ' آج سے چندون بعد تمام سیاسی جماعتیں 12 می کے شہداو کی ہرسی منائیں گی' قاضی حسیس احدادر عمران خارا س دن ریل نالنے کا منصوب مفار بے ہیں لیکن سواں بدہ کید12 منی کے شہداء کی برسی پر ریلی اس سرتے کی حل فی کسینے کانی ہوگی؟ کیار بلیوں اور برسیوں ہے اس تشم کے ور قعات کاروک تھام ممکن ہے؟ بقینیا نبیس جنانچہ میرا خیال ہے پاکستان کی تمام یوی سیاسی جماعتوں اور قونتوں کواس وات کواس طرح سنانا ہ ہے کہ شہداء کی روحوں کو قرار بھی آ جائے اور کر اچی میں آئندواس فتم کا کوئی وہ قعہ بھی چیش نہ آئے 'میری گر شیترروز گور نرسندھ ڈاکٹر عشرت العبادے ساتھ مل تات موتی تھی ڈاکٹر صاحب کا کینا تھا بیم کیوا میم کو 12 مئی کے واقعات کاؤ میدوار تھیراناد رست نہیں' ہم یہ تاثر ختم کر ناچاہتے ہیں بیکن جسیل تجھے نہیں آر ہی ہم کیا کریں' اسی طرح مسلم الیکسان کے رہنماور وفاقی وزیر خواجد سعد رفیق نے میرے پروگر م ممکل تک علی تو بودی متی کہ تمام ساکی جماعتوں کو کرایل کے بیٹور سے حاتمے کیلیت اے لی ک البرنی ج بیادرا ال پروگر م سرایم کیو میم کے رہنما حیور عیاس رضوی نے سعدر فیل کی حجویز کی تاکید کی تھی "میراخیاں سے بدایک شہنت اور صحت مند تجویز ہے اور تمام بڑی سیری جماعتوں کو 12 مگ 2008 و کو اسلام آباد ش"اے نی ی" بنانی جاہے اس میں یم کیو عمم کو بھی وعوت دی جائے تاکہ تمام جماعتیں مل کر کراجی کے مسائل کا جائزہ میں اور اس کے بعد ایسے الله ال الدامات كرين جس سے كرا يكن بيس المن وابان قائم جو سكے مصنعت كارى اور سرماميد كارى بيس اصافيہ جواور كراجي حقيقاً يأكتان كي جند بن جائ ميراخيال بجري عت اسداي ادر عران خان اس كام كابيراالله يكت ميرادر یہ کام ہو گیا تو یہ واکستان کی سوال تاریخ بیل بیک شت پیش رفت ہو گی اور گر ہم نے س و ن کو بھی ضائع کر دیو تو ہم کراچی سے مزید چند میل دور جینے جامیں گئے 'آپ اثنی دیکھنے 1960 م کی دہاتی ش کراچی کا شار دیو کے یا فی جديد اورتر في يافته شيرول بن جو تا تصاور آئ بيدوتيا كودس خطر تاك ترين شيرول بن شار بو تابيه ؟ايما كول؟ اس کاؤمہ دار کول ہے؟ میرا شیال ہے صرف اور صرف جادے تھراں اور سیاستدان اس کے واسے دار میں ا جلا ہے سیاستدانوں کے پیس مریس کا نفرنسیں کرنے کیلئے توسیہ شاروفت ہے لیکن کراچی کیلئے کی لیے منبیل اُن کے بیاس فوٹو سینٹن کیلئے تو تھنٹول جیں لیکن کراچی کیلئے ایک مصف خیل ادر بید ہو گا۔ اد کان اسمبلی کی مراحات کیلئے تو فوراً کھنے ہوج نے بیں لیکن تڑ ہے اور مرتے کرا چی کیلئے ان کے یوس کوئی فرصت شمیں محرا چی اس وقت تک تربتا اور مرتارہ گاجب تک ہمارے سیاستدان اس کی مسیعاتی تھیں کرتے اور مسیعاتی ایک بدی اے لی سی کی متعاضی

امران کے تالین باق دی مجرمیں مشہور ہیں کہ لوگ ہز اروب برس سے اس فن سے داہت ہیں مضمورے میسی کی میں ش سے قبل اس نہیں ہے ایسے قامین باف جو تے تھے جو پئی، نگلیوں سے دھاگوں کی برف باد س مار شاہ ر دريا بنادية عند اوربدوريات مكل موت من كداوك قالين برياؤس كضيد قبل اسيخ تهيئد تفنول عك الله یعتے تھے' میہ ہو گ۔ وعد کو ب ہے کسی برف بناتے تھے کہ ہو گو پ کوان قامینوں پر بیٹھ کر ہا قاعد وسمر دی گئتی تھی' میہ تالین عمو یا باد شاہوں ' مفکاوں ' شتر او و پر شغر او یوں کیلتے بنائے جاتے ہتے اور یہ ہو گیان کے عوض سونے کی ہزاروں اشر فیال ماتے ہتے " یہ قالین باف قامین سنے کے بعداے شہر کی مرکزی گلی میں ٹائک دیتے تھے 'موگ آتے تھے ' قالین و کیھتے تھے اور فن کار کی فنکاری کی تعریف کرتے تھے 'جب پوراشیراس قامین کی تعریف کر پیکٹا تو یہ ہوگ کو تی چیز لوکیل اوزار بینتے ہور قالین کا کو ٹی کونا کو ٹی مورت اور کو ٹی منظر کاٹ دینے ' قالین تھوڑاس برصورے یا بدشکل ہوجاتا تھا' لوگ ہمیشداس حرکت پراٹنیس لعنت ملامت کرتے تھے لیکن قامین باقور کا خیال تھ کا تنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھیل اور ہر کیکٹ ہے اور اگر ان کا قالین تکمل اور ہر کیکٹ ہو گا تو ہداللہ کی ذات میں شرک ہوگا در اللہ تعالی اس شرک برال کے ساتھ ناراض جو جائے گا چٹا نجروہ چیشہ شرک کے گناہ ہے بچئے کیلتے اپنے تکمل اور نوبصورت قالین کو بدصورت اور ناکمل بناویتے بتنے موّر مین نے قالین ہا فول کیاس روایت کو '' پر شیری فامٹ 'ممانام و ہا'مور خیس کا خیال تھ جس طرح امران کے فالین باق حال یو جھ کر فالین بیل کوئی کی یا فالٹ چھوڑ دیتے تھے بالکل اس طرح دیں کے ہرانسان بلس کوئی تہ کوئی کی اکو کی فالٹ موجود ہو تاہے اور بیہ قالمے بعد از ان اس شخص کے زوال ' ماتھے اور انہام کا باعث بن جاتا ہے اور و نیو میں صرف وی شخص عقل منداور تبجد دار ہو تاہے جونہ صرف اسے فالٹ کو تمجھ ہے بلکہ اس کے نقصان ہے بہتے کی کوشش کرے 'جوشخص اس کوشش میں کامیاب ہو جائے وہ و نیا میں کامران ہو جاتا ہے اور جواس کوشش میں ناکام ہوجائے وہ خسارے میں

مجے سے حقیقت یاکتان کے کیک نامور می فی اور وانشور خیل ملک نے بتائی تھی ' بد1997 مرکبات تھی میں روز نامه بإكستان مين منيكترين ليرينر تفها مين تمجعي بمحار كام بهي لكهتاتها تجيه ايك دن غليل ملك صاحب كافون آيا" به میاں نواز شریف کی حکومت تھی ' خلیل ملک 1993ء سے 1996ء تک اکتال مسلم نیگ سے میڈیا بیل یں سید مشابد حسین کے س تھ کام کرتے رہے تھے '1996ء کے آخریس جسید میال نوازشر بنید کی حکومت آئی اقومیاں صاحب نے تغییل ملک کوئی ٹی س ایل کامیڈیا ٹیروائزر بنادیا ملک صاحب کوالیک وسیجادر خوبصورت د فتر ' پيارياچي ليلي فون اور دو گاڙيا ب دے دي محتي 'ملک صاحب ان نواز شات پر بهت خوش تھے 'ملک صاحب نے محص اسید وفتر بدایا در انبول نے محص بتایا تم بنیادی طور بر کام نگار ہو چنانید تنہیں فوری طور بر کالم لکھنا ج بید مجھے ان کی سمبرو میشن ہے۔ تفاق میس تھ کیو تک میں ایک یعم دیبا تی شخص تھا جھے ارد و لکھنی تی تھی در نہ ہی یو تی لیکن ملک صاحب کااصرار تھ میرے اندرایک بہت بڑا کالم نگار چیے ہواہے میریاس کے بعدان ہے مل تا تمل شروع ہو تنکیں اور انہی مل قانوں کے دوران میں کالم نگارین تھیا' خلیل ملک صاحب نے ''خبریں'' خیار میں میرا کالم شروع کراد یا جس کے بعد میری ال کے ساتھ روزانہ مل قات ہوئے گئی میں خلیل ملک کے ٹیلنٹ' شخصیت اور مطاسع پر جیران تھا'اللہ تھالی نےان کی شخصیت میں بدی جاذبیت رکھی تھی'وہ بت کرنے' بت سمجھا نے اور دوسرے شخص کو ٹائل کرنے کی ملاحیت ہے والوں بتنے کو ہے تنی شد خویصورت لکھتے بتنے اور اس ہے کہیں سے زیادہ اچھا بولتے تھے میں نے ان کی بے شار کتا ہیں جوری کیں 'وہ مجھے ایٹا'' بچہ جمہورا'' کہتے تھے لیکن پھر 1999ء آیااور میرے ان کے ساتھ اختلہ فات پیدا ہو گئے دور یہ اختلہ فات 30 اس بل 2008ء ان کے تمل تنگ جاری رہے ' میں ان اختلہ فات کاذکر تو گلی سطر ول میں کرول گالیکن سرد سے میں آپ کو بتاتا چلوں ہے ا خنگه قات محض اختلا فات تنجه د مثنی خبیس مثین تاین چارماه اجدا نمیس فون کریتا تنماور "بابدجی "کانعره لگاکر بوجهتا ننما" سکور کتنا ہوا ہے؟"اور وہ اس کے جواب بٹل ایک لسباس قبتہہ لگاتے تھے اور بھی وہ مجھے فون کرتے تھے اور کہتے تھے" نے جمہورے میں براانسان ہوں لیکن وس کروڑ برے انسانوں ہے برانہیں ''اور میں بھی ایک قبتیہ لگا تاتھ

میں اب آتا ہوں اختلافات کی طرف' خبیل ملک صاحب حقیقاً یک باصلاحیت اور شانند شخص منے لیکن الن ک ذات میں دو بہت بڑے "میر شمیل فالٹ" تھے' پہلا پر شمیل فالٹ محکمران تھے' وہ 1999ء میں ایوان افکرار میں خاص میں دو بہت ہوئے "میں مقال میں سے اللہ میں سے معالم میں سے معالم میں اس میں میں میں میں اس میں میں میں میں م معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا تجو مدر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

دا فل ہوئے تھے 'انہوں نے وزیراعظم'وزر وادر سکرٹریوں کے ساتھ ملا قاتلیںشر وع کیں ادروہوزیراعظم اور صدر کے طیارے بیں بیٹینے گئے جس کے بعد انہیں حکر انوں کے کروفر محتیار استدادر جافت کا اندازہ ہوااوراب ا نقلیارات نے ان کی آئلھیں خیر اگر ویں اور وہ صی فی سے حکم انوں کے '' نشخی'' بن کررہ سے' 1999 وہل میں ب نواز شریف کی حکومت ہر طرف ہوئی تو حکومت کے ساتھ شال وگ بھی" بر طرف" ہوگئے 'خلیل ملک ص حب کا عیدہ ' و فتر اور م اعات چھن گئیں ' وہ اس وقت تک ان قمام مراعات کے عادی ہو ملکے تھے جنانجہ ان کینے اپنالیو نگ شینڈرڈ نبھانا مشکل ہو گیا اُن کیاس مجبوری نے انہیں نئے تھمرانوں ہے سمجھو تئے ہر مجبور کر دیو وہ سملے جود ھری شخاعت کے خفیہ میڈیا بڈوائزر ہے'میر ظفر اللہ جمالی کی حکومت آئی توووان کے سنتے خدمات سرانی م دینے گئے ' شوکت عربیزور سراعظم بنے تووہاس کے اور قلمی ساتھی '' بن مجنے اور جنب آ صف علی زروادی نے پیلیزیارٹی کی عنان سنبال تو ملک صاحب زرداری باؤس شفٹ ہو گئے 'یہ ملک صاحب کا بہدایر شین فامث تھاورا س فائٹ نے پاکستان سے نیک بہترین می ٹی محالم نگار اور دانشور کو تحمرانوں کا منشی بناویا' ملک صاحب کا ٠ وسراير شين فالث "غوا تين "تحميل "ملك صاحب يك شديد نفسي تي اور روحاني بحر ان كاشكار يخيه اوروهاس يحر ان كو" حَواتين "ك وربيع بركر في كوشش كرت عظ الله تعالى فان كواكي مقناطيري كشش و مركمي متى ، وہ گفتگو کر نےاور ابھویتے کے فن کے ماہر تنفیے چنانجہ وہ بہت جلد خوا تبین کو متاثر کر بینتے تنفے 'ملک صاحب کے اس فن كاشكار مموماً نوجوان لژكيال بنتي تفيير' ملك صاحب كي عمر جول جوال زياده ابور بي تقيمان كابيه شوق جنون كي شکل اختیار کرتا جار ہاتھ ' میں ان کے ساتھ واہت تھا' میں نے ان کے دونوں '' پر شین فاکٹس 'کی نشاند ہی کی اور انتیں سنجینے کامشورہ دیالیکن ملک صاحب نے میرے مشورے کواکیہ" بیچے جمہورے 'کامشورہ سمجہا چٹانچہ میں ان سے دور ہو تا جینا گیا کیو کلہ جیھے خطرہ تھااگر میں ان کے مشنا طیسی صفے میں رہاتوشایہ میں اس کااثرے او ب خلیل ملک صاحب کے ساتھ میری آ حری گفتگو فروری میں ہوئی مقی انہوں نے فون کر سے فرمایا ''تم میرے ہے شوكت عزيز كے حق ميں ايك كالم لكد سكتے ہو" بيس في جو بائلان كانے مطالبہ سالة ميرى المحمول بيس آ أسو آمكتے اور میں نے ان سے عرض کیا" ملک صاحب میں سوج بھی نمیں سکتا تھ آپ کی کمزوری آپ کواس سطیر لے آتے گ " پیس نے ان سے عرض کیا" مکک صاحب آپ مجھے درخواست کرتے ہوئے ایٹھے ٹہیں لگ رہے ' آپ میرے سبیت اس ملک کے بیے شار صحی فیول کے اسٹاد ہیں اور اسٹاد کو ہمیشہ اینے و قار اور عزت نفس کا خیال رکھند یا ہے " فلیل ملک صاحب فا موشی ہے میری بات شنتے رہے ایس خاموش ہوا آؤ ہوے" جاہیر تمہاری بات درست ہے لیکن میں سمجھوتوں کی ہیر و تن کا شکار ہو جا ہول' جس طرح ہیر و ٹن کاعاد می تنیسر اسگریٹ بینے کے بعدز ندگی تعبراے چپوڑ نہیں سکتا بالکل اسی طرح جو شحص دوسرایا تیسر سمجمو تہ کر لیتا ہے تووہ سمجھو تو ) کا عادی مو جاتا ہے اور جب کو کی شخص سمجھو تول کا عادی ہو جاتا ہے تواس میں اور بھکاری میں کو کی فرق نبیش ربتااور میں بھکاری بن چکا ہوں" بیں نے ضیل ملک صاحب کے منہ سے بدہات سن تو ٹیں رویزا' مجھے لیتین تھ ووسری طرف خلیل ملک صاحب بھی دور ہے ہوں گے۔

یہ خیبل ملک 30 اپریں کو ایک 22 سالہ خاتون کے ہتھوں قبل ہو گئے 'یہ خاتون ان کی تیمری ہوی تھی اور اس نے ملک صحب کو قبل کرنے کے بعد خود کشی کرلی تھی 'مجھے یک دوست نے اس سانے کی طابع ہی آئی ہمرے منہ سے بے اختیار نگلہ ''خیل ملک کو سر تروخ ن نے ٹیس بلکہ سمجھو تو ب نے مارا ہے کہ دیناواری کے سمجھو تو اس کے مارا ہے کہ دیناواری کے سمجھو تو اس کے مارا ہے کہ دیناواری کے سمجھو تو اس کے مارا ہے کہ دیناواری کے سمجھو تو اس کے اراز میں ان کے سمجھو تو سے ناباخہ روز گار 'یاصدا حیصا اور شاندار لوگ بمیشد اس قبر ستان تک جو سمجھ تو ساتھ ہوا ہے پر شین فالے کو سمجھ تو گئے لیکن بیان سے الزند سکے 'یہ این خاص ماحب ایک ایسے شخص تھے جوا ہے پر شین فالے کو سمجھ تو گئے لیکن بیان سے الزند سکے 'یہ این خاص کو شکھ کے نام کا کہ منہوں کو مشکم کے میں ماحب ایک ایسے شخص تھے جوا ہے پر شین فالے کو سمجھ تو گئے لیکن بیان سے الزند سکے 'یہ

كرے سے باہر سائے گرم تھے ليكن اندركا، حول شندا تھا عمران خان ميرے ساشنے صوبے پر بيتے تھے ہم دونوں میں نواز شریف اور آصف علی زرواری کے مبین ہونے واسے دویتی نداکرات کے بینچے کا تظار کر رہے تنے ' میں نے عمران خان کے ساتھ میروگرام کرناتھ اور خاہر ہے جب تک نداکرات کا متیجہ ند آتا ہم اس وقت تک میروگرام شروع نہیں کر سکتے تھے چنانچہ ہم یہ دفت کمیہ شہبہ میں ''خرج ''کر نے 'گلے میں نے اس دوران عمران خان ہے یو جیمہ "آگر آصف علی زرواری معطل بچوں کو بحال نہیں کرتے تو آپ کا لا تحرثمل کیا ہوگا" عمران خان نے فور أجواب دیں منہم ملک کیر تح بیک چلائیں کے اور جب تک افتار محمد جود هر ک کی عدایہ بھال حمیس موتی اہم یہ تحریک جاری رکھیں گے "میں نے یو جمالا کیا آپ میال نواز شریف کواس تحریک کا حصہ بننے کی وعوت دیں کے "خان صاحب نے جواب دیا "اگر میال توازشر یف تھل طور پریا کستان ولیٹر بارٹی کاس تھ جھوڑ دیں تو ہم انتیں اے لی ڈی بیم میں شام ہونے کی وعوت دیں سے "میں نے یو بچھا الکر میں صاحب صرف وزار تیں چھوڑتے ہیں اور یار لیمنٹ اور جمہوریت ہی نے کیلئے یا کتان پھیزیار ٹی کو ایوان ہیں سیورٹ ویے رہے ہیں تو اس مل کیا حرج ہے "عمران خان نے جواب دیا" میا ب صاحب صرف جمہوریت کیلئے ہے مجھو حد نہیں کریں گئے " اس کمپر وہائز کے چیجیے پنجاب حکومت ہو گی۔میوں صاحب پنجاب حکومت بجائے کیلئے آصف علی زرواری کو مرکز میں سیورٹ دیں مجے اور ہمیں میر منظور تہیں ہوگا 'میاں ساحب کو او ھریا أو ھر کا فیصلہ کر ناہو گا''۔ میں نے آصف علی زرداری کے تازہ ترین اشروبو کا حوالہ ویا اور عرض کیا "آصف علی زرداری کا فرماتا ہے عوام نے یا کشان پٹیلن پارٹی کو ججو ں کے نام پر ووٹ ٹھیں دیتے تھے' عوام نے ان کی یارٹی کو روٹی کپڑااور مکان کے ہتے منتخب کیا تھا"عمران خان نے قبقید لگایا اور کر سی کے ہاز و بر ہاتھ مار کر بوے" آصف علی زرواری نے جج بحال نہ کے تو میں آج اعلان کر تاہوں آصف علی زرداری جس حلقے ہے اکیشن لایں عمے 'میں اس صفے بیں آصف علی زر داری کے مقالمے بیل کھڑا ہول گا۔ آصف علی زروار کارو ٹی کیٹر ہے بور مکان کے نام برووٹ، نگیں اور بیس بھول کے نام ہے عوام سے ووٹ ما گلوں گادور دیکھتے ہیں کو ن کامیاب جو تاہے آگر آصف علی زرواری جیت سے تو دہ سے ہوں کے اوراگر میں جیت کی آؤ ثابت ہو جائے گا عوام جمول کی بھی جو بیتے جیں "۔ میں نے قبقیہ لگایا اور ان ے بوجی '' سب بیر پنینج کے دس گئے'' وہ بولے ''فیل دو بٹی فراکرات کے بیٹیجے کا نظار کروں گا اُگراں فراکرات کا کوئی متیجہ نہ لکار تو میں سصف ملی زرو ری کے خلاف بھیشن لڑنے کااملان کر دول گا''میں نے عمر یہ خان سے عرض کیا"میرا خیال ہے وہ ونشقہ جلد آنے والہ ہے کیو نکمہ آصف علی زرواری چھوں کو ووقومبر کی بوزیشن میر بحال كريت نظر تبيل آرب "عمران خان نے ميري بات سے الفاق كيا۔

ید دو تومبر 2007ء کی بوزیش کیا بھی؟ سیر بم کورٹ بیل دو تومبر تک 17 ججزیتے' افغار محمد جود هری اس کورٹ کے چیف جشس تھے 'آئین کے مطابق انہوں نے 13 20ء تک سیریم کورٹ کاسر براہر بہتا تھااور وہایٹا سوموٹوا پکش کا تقتیار بلاخوف استعمال کر رہے تھے 'باکستان کے آئین نے عدید کویہ افتیارہ ۔ و کھاہے کہ چیف جسٹس معاشر ہے میں جہاں ناانصافی مظلم اور زیاد تی د کیا جیاں وہ پٹیشن ٹرٹ اور مقدمے کے بغیر فریقین کو عد ت میں طلب کر کتے ہیں اور قانوں کے مطابق فیصدہ نے کتے ہیں 'جیف جسٹس کامیداختیار ساٹھ پرس سے صندوق میں بڑا تھی 'افخار محمہ جود هری نے مداختیار صندوق سے نکار اوراس کااستنہال شروع کرویا 'وہااک سے منے والے خصوط" اخبارات کے احمدونی صفحات میں جھینے والی خبرول ' ٹیلی ویٹان کی نیوزر بورٹس اور رسائل اور میر بیز میں الله جوت و بے مضامین تک برسو موثو ایکشن لے سنتے تھے اور مظلوموں کو مقت نصاف قراہم کر تے بتنے افخار محمد جود عفری نے دوبیر سول میں سات بڑار سوموٹوا یکش نئے بتنے اوران کے سوموٹوا یکشن نے حکومت کو بلاکر رکھ دیا تھی' وو تومبر کی عدلیہ نے 9 مارچ اور دو نومبر 2007ء کو صدر میرویز مشرف کے سامنے جھکنے ہے اٹکار کر دیا تھ چنا ٹیر عوام اس عدلید کی والہی جاہتے ہیں جو کسی کے سامنے جھکتی ہے 'ویتی ہے اور نہ ہی سن سے سیجھو نڈ کر تی ہے لیکن برقتمتی ہے جارے سوستدان عوام کو وہ عدلیہ واپس نہیں کرنا جاہتے' یأستال پلیپاز بیارٹی کی قیادت ایک ایس عدلید کی متنی ہے جس کی سربراہی افتخار عجد یزود حری کے بیاس ند ہو چنا خید حکومت آ بیٹی پیکیج میں چیف جسٹس کی مدت مازمت تین سمار ہے کرناجیا پی ہے ' حکومت کی کوشش ہے خدا کرات ' قرار واد کے مسودے کی تیاری اور قرار دار براوان میں بحث جون تک چاتی رے درجو نبی فخار محد جود حری کے تیں سال بورے ہو جائیں ' قرار واد کامسو دہ منظور ہو اور افغار محمد چود حمری گھر بیٹھے بیٹھے ریٹائز ہو جائیں' یو س ججز کی

بحال کی جیت بھی پوری ہو جائے اور افتخار محمد چود حری کامسلہ بھی شتم ہو جائے 'آعف علی زرداری نے پیچلے د توں اپنے ایک دوست سے کہاتھا ''میرے پاس کیک ایساطل ہے جس سے عدلیہ کا بحر ان مکیمن کے بال کی طرح کا کل جائے گا''اور یا محسوس ہو تا ہے محصن کاوہ بال کی سالہ عدست ہے۔

آ صف علی زرداری سیر بم کورٹ کے معطل بچوں کے ساتھ ساتھ موجودہ بچوں کو بھی ہر قرار ر کمن جاہیے ہیں' اس وقت سیر یم کورٹ کے 11 جج معطل ہیں جبکہ کورٹ میں 16 جج کام کررہے ہیں استعطل جو ل کی بھالی کے بعد سیریم کورٹ میں چول کی تعداد 27 ہوجائے گی الاصف علی زرداری اتنی بزی سیریم کورٹ کے بارے میں یہ جواز ٹیش کر رہے ہیں کہ ملک کی آباد کی بڑھ چکل ہے جن ٹیجہ 27 بچل کی کورے بڑی نہیں 'یہال آپ یہ ولیسپ حقیقت ملاحظہ کیجے بھارت کی آبادی ایک ارب 10 کروڑے اور بدر تے کے لوظ سے پاکستان سے یا پی کانابزد ملک ہے نیکن اس کی سیر یم کورٹ میں 24 نتج میں جیکہ پاکستان کی قیاد مت میر سمجھ رہی ہے ہمارے 16 کروڈ ہو کو ل کو 27 چول کی سیر بیم کورٹ جانے 'آپ یہ سالیک اور حقیقت بھی دیکھنے 'جو و هری صاحب نے جب صف اٹھ ہو تھ تواس وقت سیریم کورٹ میں جالیس بزار مقدمے زیرانتوا متھ 'جود حری صاحب نے 17 مجول کی مدد ہے دوسال میں 30 بر اور سرالنواء مقدے نبٹاو بے شے اگر انہیں چند ماہ موید مل جاتے توبا تی کیس بھی فتم ہوجاتے گویا اگر کورٹ فنکشنل ہو اور جحوں کا حنمیر زندہ ہو تو 17 جحوں کی سیریم کورٹ بھی30 ہزارز مرانتواءاور 7 ہزار سو مو ٹو ایکشن نٹراسکتی ہے لیکن اگر بٹے اور کور ٹ با مختیاراور ہا منمیر نہ ہو تو بھول کی تغداد خواہ 27 ہو ہو 127 عوام کو انصاف نہیں ملک صومت چیف جسٹس کے سوموٹوا پیشن کے اختیار کو بھی محدود کر ناجاہتی ہے تاکہ متفقیل کا کوئی چیف جسٹس عوام کو براہ راست انصاف اور ربیق نہ وے سکے۔ محکومت بچوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی مد نا جائتی ہے 'یہ افتیاراس سے قبل 2 نومبر کی عدلید کے پاس تھا حکومت چیف جسٹس کار ضامندی کے بغیر بانی کورٹ اور سیر ہم کورٹ میں کوئی جج مقرر نہیں کر سکتی تھی سکن ب علومت یہ فشار بھی سیاستدانوں ہو سیاستدانوں کے نامزد نما تندوں کے حواہے کر ناچاہتی ہے گئی جاری جمہوری حکومت ہر لھاظ سے عدایہ کواپنایا بند اور ما تحت بنانا جائی ہے اور حکومت کا بید منصوبہ کسی بھی طرح عوام سے حق میں نہیں' یا کستان کی تاریخ میں کہلی بار سمی اوادے نے اسٹیبھمنٹ کے سامنے سر اٹھاتے کی جرات کی ہے اور اس جرات کے نتیج میں نہ صرف قوج بیر کول میں واجل سی بلکد محتر مداور زرواری واجل آئے میاب نواز مثر بیف کو باکستان آئے کی اجازیت می اور بورے معاشرے میں بیداری کا سل شروع جوااور یہ حقیقت ہے آگر یہ سلہ آ کے ندیز هاتو یہ معاشر واور ب ملک ختم ہو جائے گااور ہو سکتا ہے ہی رہے تھمرالول کواس ملک اوراس معاشر ہے کی ضرورت ند ہو لیکن اس ملک کے عوام کو اس ملک اور اس معاشرے کی ضرورت ہے چنانچے یہ ہوگ سیاشتہ انوں کے حمیرے کمل انٹااور ایخ ججول کلا فاع ضرور کریں گے اور یہ لوگ عد لیہ کو تعصان کا بچ نے والے سیاستدانوں خواہوہ آ صف علی زر داری ہی كيوں شابول أن كے سامنے ايك بار ضرور سرا شاكيں سے كيا ہوك جور كى بى بى ك وعدے سے چرنے والے یوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں تھے جوانہوں نے 18 فروری کو صدر پرویز مشرف کے فلفے اور ان کی جن عت مسلم لیگ ق کے س تھ کیا تھا میرا خیرے ہماری حکومت کواس وقت سے ڈرنا یو بیٹے جب واقعی عمران خان آصف علی زرداری کے خدف البیشن الانے کا علان کردیں اوران کا سیام بھی وہی ہو جو مسلم نیک ق اوراس كياميدوارول كاجواتتاب

یہ قائد اعظم محمہ علی جناح کی زندگی کا واقعہ نق اُ قائد اعظم مسلم لیگ کے جلیے سے خطا ب کیلیئے جارہے تھے ' قائد نے اسمریزی سوٹ بیکن رکھا تھاوران کے سریر سیٹ تھا وہ گھرے کے اور گاڑی میں بیٹھ کر جاسد گاہ کی طرف رو نہ ہو گئے گاڑی کی حصصہ نیچی تھی چنانچہ آپ نے ہیں۔اٹلڈ بر گوو میں رکھ لیو' آپ کے ساتھی نےراھے میں عرض الياء جناب آپ مساول كے ميدر بيل ميذات بدويك لياس كيد يك الا الكان الكان الكان الكائد فرويواء كاك الساس سے کی مراد ہے " ساتھی نے عرض کیا" متدوستان کے مسلمان شلوار قبض یو نیجا۔ قبض یا کرتے او یا پچاہے کے ساتھ شیر وانی یوا چکن پہنتے ہیں اور سر بردیس ٹوٹی رکھتے ہیں" آپ نے بوجے" نیکن میں یہ یوس کیوں پہنوں'' ساتھی نے عرض کیا" جناب آپ مسمانوں کے لیڈر ہیں چنا نچہ جب آپ یہ اباس پہنیں گے تو سب كى مقبوليت على الله فيه بو كا" قا كداعظم نے گلور كر سائقى كو ديكم الكود على يزا بييك الله يا مرير ركھااور مفبوط لہے میں بولے منس من فی نہیں ہوں "ادراس کے بعد قیام پاکستان تک قائداعظم محد علی جناج مگریزی ا اس سینتر ہے ایک ان کے قیام سے بعد جب سرکاری الماس کا فیصلہ ہوا تو آب نے شلوار تمیض شیر واتی اور جناح کیب مہنی اور اس کے بعد انتقال تک دوبارہ الگریزی باس نہیں پیٹا میرنک معمد لی سروافتہ ہے لیک اس واقتے میں آپ کو لیڈرول کاو ژن 'میڈرول کی تمشٹ 'لیڈرول کا خلاص اور لیڈرول کی شفونیت د کھائی ویت ہے ادر بیرواقعہ اللہ اس کر تاہے قوموں کو بنائے اور چلانے والے بوگ کس فتم کے ہوئے جا بیکس ؟ لیڈروں کو کتنا واضح 'شفاف اوراش ہونا جا ہے ؟ انہیں منافقت جمجھوتے اور کیک ہے کتنایاک ہونا جا ہے اور انہیں، عدے اور عہد کا کتنا یا ہونا جا ہے؟ قائد اعظم کی زندگی کا کے اور واقعہ بھی ملاحظہ سیجے 'وہ 1946ء میں دورے پر نظے تو ان کی ملہ قات یک ہیں و بنیے سے ہو گی ' یہ کئی لسلوں سے بنیو تھااور یہ منتمی اشیاء کروی رکھ کر لو کو س کو قرض ویتاتھ' قائد اعظم ہے اس کی مل قامعہ ہو فی آق س نے قائدے کہا "محمد علی جناح میں خاہم انی بنیا ہوں میری کئی تسلیس بد کام کر رہی ہیں 'آج تلک ہماری نسل کا کو کی شخص اپنی زبان سے خمیس بھم الوگ سے زبور سکینے لے کر ہمارے ماس آتے ہیں' ہمارے باس گر دی رکھتے ہیں اور ان کی رسیر تک نہیں لیتے کیو نکہ وہ جانتے ہیں وہ اپنی چیز کے بارے میں میصول علتے ہیں لیکن ہم تبیل 'میرے و مدنے ہو گو ں ہے جواں ستیں و تھیں 'وہ میرے پاس محفوظ ہیں اور بیس لو گو اس ف جو باشتن جمع كرروابول وهبيرابين بونائ كا" قايد عظم خاموش سے س كيوت شفتر ہے 'بني بور" محمد على تمايك میڈر ہو البلہ ت بیل بنے سے عر ر ان زیادہ ایمانداد اُل اور قول کا یکا جونا جا ہے اتم اپنی بات سے نہ چرنا مم نے مسلمانوں ہے '' زادی کا دیمرہ کیا ہے۔ 'تو بدو عدہ اوپراکر نا آئییں ایسانہ جولوگ کل کو بد کہیں 'مجمد علی جن ح تو ہنیوں ہے تھی چھوٹا کلا" ٹائداعظم نے اس کاکند ھا تھیتھا،اور مشکراکر فرمایا" میں ساستدان ہوں د کاندار شہیں 'تم فکر ند کرو' سورج دائیں ہے ہائیں ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی ہات ہے نہیں بھروں گا'' میہ ہوتے ہیں لیڈراوراں لو گوں او کہتے ہیں سیاستد ن<sup>ہ ہی</sup>تی 2008ء میں بیٹھ کر ہم جب قائدا<sup>عظم</sup> محمر علی جناح کے و ژن ادراخلاص کامطالعہ كرتے جن اورال كى شخصيت كا تعابل آج كے ليدرول برتے جن تو بميں شديد خصة اور شرمند كى كاسامنا کر نامی تا ہے "کہاں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم موگ اور کہاں صدر مرویز مشرف اور آصف علی زرواری جیسے لوگ؟ کہاں وہ شخصیات اور کہاں آج کے لیڈر صاحبال؟ کہاں وہ وگ.جو خول کے آخری تطرب اور گلے ک '' خری سانس تنک ڈٹے رہیجے تھے اور کہاں یہ ہوگ جوالیک مبینے میںا ہے ہاتھو ہے ککھے فرہ ن ہے پھر گئے'' کہاں وہ لوگ جنہیں بوری ہر طاثوی حکومت' بورے ہندو ستان کے کانگریک لیڈراور سارے زمانے کے خوف مل کرینہ ڈرائے اور کوں یہ لوگ جو (28) 58 کے خوف سے کلمہ اٹک ٹیس پڑھ رہے 'جواہیے بینک اکاؤ تنس' ائے مقد موں اور اپنے جائند اوول کے لوگے میں او ٹھاس ٹس ٹہیں ہے رہ اور جوائے کے اُسپنے فرہ کے اور اپنے لکھے سے منحرف او ملے إلى اليول؟ سيكول بھي كم موش ربانيس

سعروف کالم نگار چتاب جاوید چه بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

پاکستان کی نارخ میں کہلی بارین ہو گوں کو الصاف مناشر وع ہو جو نصاف کے فیفر تک ہے و قب نہیں تھے' چیف جسٹس اخیارات اور ٹیلی دیڑان کی خیرول میں آئے دالے دا تعاب کاٹوٹس لے ایوکر تے تقے اور ٹالم قرعول ہو یا تمروداس وفت اسے عدالت میں طلب کر بیتے تھے اور جب تک طالم مظلوم کی تل فی فہیں کر تا تھااس وقت تک انساف کاعمل جاری رہتا تھا' چیف جسٹس سے سو موٹو ایکش کی صور تھال بیر تھی کہ باغبان بورہ لہ مور میں عض لو گول نے حوالات میں وہ بچوں کو تمثل کر ویا' چیف جسٹس نے پولیس کے ذریعہ ند صرف ملزم کر قار کرائے بلکہ انہیں سیر میم کورٹ بھی طلب کر لیا' یہ اوگ باغبان بورہ کے بہت بڑے بدمحاش بیٹے' سیر میم کورٹ نے مقتول بچ ں کے دائدین کوان سے 35 لا كار و بے تون بہا ہے كر دیا ، حمر كوث كے ايك نالے ميں تين ہندو یجے نہاتے ہوئے مر گئے 'بچو ل کی موت کی وجہ وایڈ اور سیڈا کی وہ تارین تنفیس جو ان اداروں نے نامے بیں مجیعا ر کھی تھیں' یہ خبر کراچی کے آگار بزی کے ایک وہنامہ بیں شائع ہو کی' چیف جسٹس نے سیڈا اور حیور آماد الكثر كث سيل في ك ارباب اختيار كو حلب كياور مظلوم فاعاثول كوجيه جيد لا كارويي ل كرديي "سيريم کورٹ ان د نوں اتنی نعال ہو گئی تھی کہ اس نے ی لی آر کو ٹیکس ٹاد ہندگان ہے کروڑ وں روپ وصول کراکر ویے چانے افزار محمد چوو مری کے بیر فیلے سے جن کی وجہ ہے آن کی سکومت کو خطرہ ہے اگر چیف جسٹس عال ہو گتے تو وہ اس طرح سو موٹوا یکشن لیتے رہیں گئے 'عوام کو انصاف ماتار ہے گااور لوگ سیاستدانوں کی آ طاعت اور قرمانیر داری سے آزاد ہو جائیں مے اور چیف چشس کی بحالی کی راوش ووسری بزی رکاو شاین سروز ہیں آ صف علی زرواری نے صدر پرویز مشرف کے ساتھ " ڈیل "کر کے اپنے تمام مقدمات ختم کرئے ہیں محدرتے ان کے مٹجمد اکاو مٹس بھی کھو باویتے ہیں 'آصف عی ررداری بھو یاسے یہ گار نئی جا ہے ہیں کہ عدید بحال ہوئے کے بعد ن" بن آراوز" و نہیں چھٹر جائے گا لیکن جج انہیں میہ گار ٹی دینے کیلئے تیار نہیں ہیں جنانچہ حکومت جوں کی بحالی کو ایک مینی چیکنے کے ساتھ مسلک کر ناحیاتی ہے اس پیکٹے میں جار چزیں شامل جیں اول معطل جول کی بھال کے بعد سیر میم کورٹ کے موجودہ حج بھی ہر قرار رہیں گے جس ہے سیر میم کورٹ ٹیس جول کی تعداد 27 ہو جائے گیا اور یوں "دباغی" ج تعداد ش کم جو لے کی وجہ سے کومت کو ٹھٹا کم تہیں دے سکیس عے ، ووم چیف جسٹس کی مدت الاز مت3 سال طے کر دی جائے گئ میر پیکیج نافذ العمل ہوتے ہوتے جو ن تک چا۔ جائے گا' اس دوران ، فخار محرچود هری کے عین سال پورے ہو جائیں گے اور دہ بحال ہوئے بغیر ریٹائر ہو جائیں مر ' سوم صدر کے 3 نو مبر کے فیصلے کو قاتونی شکل دے دی جائے گیادر جہارم چیف جسٹس کاسو موٹرا یکشن کا اختیار فتم یا محدود کر ویاجائے گائی ہے حکومت کا مصوب

کیااس کو سیست کہتے ہیں؟ کی بی سیاستدان ہوتے ہیںاور کیاان ہوگوں کو لیڈر کہا۔ نے کاحق ماصل ہے آگر آئ قائد اعظم زندہ ہوتے تو سوچھ اس سادی صور تھال پر ان کا کیاروعمل ہوتا؟ کیا وہ ان تمام سیسی من نفتوں پر خاموش دیجے میرا خیال ہے وہ ہر گرخہ موش ند بچے اور اس جرم کی سز ایٹل وہ بھی ڈاکٹر عبدالقد میاور افتخار محم چود هری جیسے انجام کا شکار ہو جہتے یا پھر صدر پرویز مشرف انہیں ہمی گھر سے افق کر گوا منانا موہ بجود ہیاور آصف علی زرداری اس مسئلے مرفراتے میں نے تو تا تداعظم کو گرفتار نیس کیا آتے اس سے بوچھیں جس نے تا تداعظم کو امریکہ کے حوالے کیا تھا وراسو چھ ہم کیے شاندار ملک میں رور ہے ہیں اور کیے شاندار لوگ ہمارے مکران ہیں جہدا آئیا سے گا؟

یہ 2006ء کے آخری مہینوں کی بات تھی' چیف جسٹس آف پاکستان افتیار محد چدد هری کو اید سے وور سے یر نتے 'کو ئیٹر میں ان کی عدالت میں ایک خانون کی طلاق کا مقد مہ پیش ہوا' چیف جسٹس نے خانون ہے یو جھا'' آب كاوكيل عدالت بي موجود ب "خاتون ناحترام سے عرض كيا" جناب ميراكو كي وكيل تبين بيس بنامقد مد حود الرربي ہوں' مچیف جسٹس نے مخالف قریق کے وکیل کود برس بنے کی اجازیت و بے دی ٹوکیل جیف جسٹس کے سامنے کھڑا ہوا'اس نے تاثون کی کتاب سے ایک حوار بیٹھااور اس کے بعد عرض کیا'' اٹی یار ڈیے مقدمہ چیوٹی عدالت میں جل رہاہے جنانجہ جب تک چیوٹی عدالت اس کا فیصیہ ٹیس کر تی 'میریم کورٹ اس وقت تک یہ مقد سہ سننے کی عجاز نہیں'' چیف جسٹس نے ساتھی جج کی طرف و یکھا' ساتھی جج نے بھی اثبت میں گرون ہاد دى جيف جسنس نے فائل ير فيصله للصفے كينے تلم الله إ وه شانؤناس وقت اين كشست ، على اور مهذب انداز ے عرض کیا" چیف جسٹس صاحب آب اگر فیصلہ لکھنے ہے آبل جھے ایک منف ہولئے کی اجازت وے دیں آ آپ کی بہت میر مانی ہو گئی " چیف جسٹس نے تلم واپس کھااور خاتون کو بولنے کی احازت وے دی خانون سے برقعی اور کرسی انصاف کے سامنے کھڑی ہو کر کہ "جناب چیف جسٹس صاحب میں تاثون نہیں جانتی ' مجھے نہیں معلوم میرے مقدیعے میں کون کون ک و فعہ اور کون کون س قانون لا گو ہو تاہیے لیکن میں آپ کی معزز عد الت ے صرف ایک سوال ہو چھنا میائتی ہوں'' خاتون نے بتایا'' میری شادی 24 سال کی عربیں ہوئی تھی'میں اسپے فاوند کے گھر صرف ایک سال بس سکی "میں نے اس کے بعد عدالت میں خدم کا کیس کرویا آج اس کیس کوسات ہر س ہو چکے چیں لیکس جھے خلع تمیں ملا ان سات پر سول جیں میراکیس تیں مرحبہ سیر بم کورٹ پہنجااوروہاں ہے كو في شدكو في وفعه الوفي خدكو في قانون لك كر جيمو في عدالت ين وايس آئيا اين في حديث مقد مدوائر كيا تعانواس دفت میری عمر 25 سال تھی' آج میں 32 ہرس کی ہو چکی ہوں آگر جھیے سامت ہرس پہلے انساف مل جاتاتو میں آج شاہ ی شدہ ہوتی میراکوئی گھراور بال بیج ہوتے 'خانون رکی اس نے آگھیں صاف کیں اور دوبارہ کو باہمو کی" جناب چیف جنٹس معاحب آب آج میری درخواست کو ایک بار پھر چھوٹی عدالت میں بھجوار ہے ہیں' یہ درخواست جوسم مرتد چھوٹی مد ت سن ج نے گادر مجھے نصاف کیلینے یا تھے جساس مزید شفار کرنایٹ کا در سویت اور بتاسیے " مجھے اگر جھ سال بعد انعیاف ملتا ہے تو کیا میری شادی ہو کیلے گی کمی کو کی فخص میرے ساتھ شادى كرے كا"خاتون خاموش ہوكى اور يتيج بيٹر كئى چيف جسٹس كے در بر ضرب كلى منبوب نے تلم الله ياور اسى وفت غانوں كے حق ميں فيسلد ديا۔

ب چیف جسٹس افتخار محمد چود حری کے اس حسم کے قبطلے تنے جنہوں نے اس المخص "کواس نظام کابا کی بنار یا وہ سطم سے کارا کیااورسٹم نے یک باراے اٹھا کر باہر مھینک دیا 'افخار محرچود حری کی ذات ہے ہے شار الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر بہا الرام یہ گایا جاتا ہے کہ وہ ای نظام کی پیداوار ہیں 'وہ ای عدید کی کو کھ سے نظیے ہیں 'وہ اس تھام کے ساتھ سمجھو تے کر کے اوپر آئے جی اورانہوں نے بھی اغنی جیں بی موزیر حلف اٹھائے تھے اُل پر دوسراالزام متوازی نظام ہے' حکومت کا کہنا تھ چیف جسٹس نے سوموٹونوٹس لے کر سرکاری مشینری کو تباہ ہرباد كرديا تقد جس كي وجد سے ملك بيس كو كي سركارى اشر حكرانوں كى بات مائے كينے تزار نہيں تھ البد حكومت جارنا مشکل ہو گیاادران پر تیسراالزام اشیبیشمنٹ کے کریان میں ہاتھ ڈالناتھا' چیف جسٹس نے گھروں ہے نایب ہو گوں کا مقد مدا تھ باادر یا کہتان کی تاریخ میں کہلی ہارا بجہتیوں کو قانوں کے کشہرے میں اد کھڑا کیا جس کے متیع میں ایجنسیوں کی 'محاد کر دگی" مثاثر ہونے گئی' یہ نتیوں الزام حص الزام نہیں تھے بلکہ پاکستان جیسے ممرنک میں تابل الردن زنی جرائم بین اور خابر ب به سستم کسی ایت شخص کوبرداشت نبین کر سکتاجوا یے" جرائم "میں موث یایا جاتنا ہو لکین اس کے باوجود افخار محمد جود هری بر لگائے جانے دالے الزامات کا جواب ضرور دیاجا سکتاہے 'اس بٹیں کو ٹی فٹک ٹبٹیں، فتخار تھے چود حرمی نے اس ملک کے برانے 'بوسیدہاور خالمانہ نظام ہے جہم سے قضالیکن س کے سرتھ سرتھ یہ بھی حقیقت ہے و نیا کے تمام یا غی انقل فی اور وہ لوگ جن کے سرول میروفت نے تید ملی کا تاج ر کھا تھا وہ پرائے 'بو سیدہاور طا ماند تھام کے بیٹے تھے' آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے لے کرچواین لا فی اور نبیو سطان ہے لے کر قا کداعظم محمد علی جناح تک دنیا کے تمام مشاہیر کا پس منظر دکھیے لیجئے ان تمام لوگوں نے بوسیدہ نظام کی کو تھ ہی ہے جتم اپ تھا لیکن بعدازاں پر لوگ ای بوسیدہ نظام سے فکرائے اورانہوں نے اسے جرول سے بلادیا ؟ آپ حضرت عمر فاروق علی منظر و کید لیجنے و و آج دیا ش اسلامی نظام کاسب سے بڑا حوالہ

معروف کالم نگار جناب جادید پچهدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

ہیں کیکن آپ یاد تیجے دوا مل م کے در زے ہیں کیے و عل ہوئے تھے ؟ وواسلام قبول کرنے سے تمل کہال کھڑے سے اندرال کاشار کل اوگوں ہیں ہو تا تھا؟ حضرت عرفار وق ہے آخری عرش کی نے ہو چھاتھ "آپ کی مدر کی کا جران کن واقعہ کی تھا؟ "آپ آپ نے فرہید "میں آج تک جران ہوں عرقید لی کیے گیا" ہیہ ہوہ وار الار دو جو اب حس کے قد مول ہیں انقلاب اور حبہ پلی کے تمام جواز چھے ہیں 'چیف جسٹس کا و سراجرم عکومتی نظام کے درائے ہیں دکاوٹ تھا ہم نے آت ہے لے کرتاہ "کیا یہ نظم مما ٹھر سول ہیں عوام کے مسائل حل کرسا؟ اگراس کا جواب بال ہے تو گھر میرا خیال ہے جمیں چیف جسٹس کو نشان عبرت بعلد بنا چا ہیے اورا گراس کا جواب نال وقت کی اس مکم کو اٹھا کر جر بند ہیں چیف جسٹس کو نشان عبرت بعلد بنا چا ہیے اورا گراس کا جواب نال وقت کی اس ملک کو دی کا میں میں کہ ہو کہ کہ اس ملک کو دیگل بنانا ہے کہ ہم نے معاشر کے کو مبذ ب شکل اسٹیمنٹ کے اند ہا تھی ادارت کو لئکر ناتھ 'ہم نے آت ہی ہی طے کرنا ہے کہ ہم نے معاشر کے کو مبذ ب شکل اسٹیمنٹ کے اند ہا تھی ادارت کو لئکر ناتھ 'ہم نے آت ہی ہی طے کرنا ہے کہ ہم نے معاشر کے کو مبذ ب شکل دی ہیں میں میں دونا چا ہے اور اگر ہم پاکستان کو جینا چا ہے اور کر ہم نے اس ملک کو دیکل بنانا ہے تو گھر میرا خیل کو جیف جسٹس کو بعول کو میں میں دیت ہو تھی ہو تھی میں اس میں کو جیف کو مبذ سے شکر ایوان صدر تک اور تھی میں کو کھی کی در ہو اور اگر ہم پاکستان کو جیف جسٹس کو جیف جسٹس کو جیف بین ہو تھی کے در تھیں کو کی لاشی وار اگر ہم پاکستان کو جیف جسٹس کو جیف جسٹس کو جیف کی در تھی کی در بی کو جیز آجاد طاح کو کی اور کی کو بیز جرم قید کر سے توان ملک کو جیز آجاد طن کر سے وور کی کو بیز جرم قید کر سے نواز شریف کو جیز آجاد طن کر سے وور کی کو بین ہیں کو کی لائی کو اور آگر میں افراز آس مف کی کو کھی کو اور آگر میں افراز آس مف کی کی در سے کو کو کی کو بیز آجاد طن کر سے کو کی کو کی اور اور کی کو بین کی کی در سے کو کی کو کی آجاد وار کی کو کی کا کو کی کو ک

یا کتنان کے عوام ایک دوسرے سے یو چھتے ہیں "دبتے بحاس کیوں نہیں ہورے ؟" بوگ ہو چھتے ہیں "میاں نواز شريف اور آسف على زرواري في 9 ماري 2008ء كو بجور بن مين خودا عادن كيانفه بهم حكومت بنتے كے 30 و ن کے اندر معطل چوں کو 2 نومبر 2007ء کی بوزیشن پر سحال کریں سے لیکن آج 29اپریل آگیااوراعدال مری کی ڈیل لائین کے خاتمے کو صرف آیک دین ہاتی ہے مگر تھران تعاد ججز کو بعی شیش کریار ہا کیوں؟"اس میوں کے تین جواب ہیں' پیاہ جواب صدر برویز مشرف ہیں' ایوان صدر کی طرق ہے حکومت کومسلسل یہ شکنل مل ر ہے ایس کہ اگر محکومت نے جیزی ل کئے تو صدر اٹھاوٹ ٹولیا ستعال کر دیں گے جس کے متیج میں اسمبلیا سااور عکو متیں ختم ہو جائیں گی اور حکومت صدر کے اس فیلے کے خلاف سیریم کورٹ میں نہیں جانکے گی کیونکہ عدا تول میں وہ جج بیٹھے ہیں جنہیں سکو متی اتحاد متلیم نہیں کر تا' دو سرا ہوا ب قاتونی وجید گی ہے 'سیریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے اپنے دوریش یہ فیصلہ دیا تھ کہ جب کو کی بیچ چار جاتا ہے۔ تووہ چار جاتا ہے چنا نچہ تکومت کا حیاں ہے جب جو ل کو قرار داداور ایگر یکنو "رڈر کے و ریعے بحال کی جائے گا تو یہ آر ڈر چند سینڈ بعد کو رہ میں چیننج ہو جائے گا اور کورٹ اس کے خلاق فیصلہ دے دے گی جس کے بعدایک نا بح شر دع ہو جائے گا 'صدر کے قانونی مشیر و ب شریف الدین پیرزادہ ' حفیظ پیرزادہ اور ملک محد قوم نے ایک الیک ر ا پٹیشن تیار کر ن ہے جو وز براعظم کے آبگز کیٹو آرڈر کے قوراً ابعد کورٹ میں پیش کر دی جانے گی اور تیسرا جواب "این آراوز" ہیں۔ ملتیلزیارٹی کے قانونی مشیروں کا خیال ہے جب عدلید2 نومبر کی بیزز میٹن پر بھال ہوگ تواین آراوز کے خلاف سے آرڈر بھی زندہ ہوجائے گا چانج آصف علی زرداری کوایک بدچر ملک چھوڑ ٹاپیزے گا بھر کی بھالی کے راہتے میں اصل ر کاوٹ کیا ہے؟ یہ (2B) 58 کا ٹوف ہے ' موجودہ سپر بم کورٹ کاٹوف یا پھر" این آر اوز سماندیشہ لیکن ایک بات طے ہے اگر اس ملک نے آ گے چلنا ہے تو حکومت کو ججز کو بھال کر تا ح ہے گا بصورت و گیراس ملک کی ہر گلی لال ہوجائے گی اور تحکمران کلاس کاہر نما تندہ ارباب غلام رحیم اور شیر المکن نیازی جیسے انجام کا شکار ہو جائے گا اور حکومت کا کو ئی وزیر اکو ئی مثیبراور کو ئی سپورٹر بلٹ ہے، ف گاڑی کے بغیر محمروں ہے نہیں لکل کئے گا جنانچہ عزت یا ذہب محکومت نے اس کا فیصلہ کرناہے اوراس فیصلے میں صرف آیک د ن ہوتی ہے۔

" اجیں تم بتاؤ اللہ تعالی بے نبان کوسب سے بنا تخذ کیادیا تھا"وہ مسکرائےادر میری طرف و یک میں سوچ میں بڑ عمیاً وہا س و وران میری طرف د کیصفر ہے میں نے تھوڑی دمیرسو حااور عرض کیا''شعور''۔انہوں نے اُٹکار میں سر بداویا میں نے عرض کیا " عقل" وہ فور أبولے " شحر اور عقل دونوں ایک ای چیز این " بی نے مزید سو میااور عرض کیا" آئسیجن 'سورج کی روشی ' بانی خوراک اور جماسیاتی حس'' انہوں نے نال پیس گرون ہاوی ' پیس نے عرض کیا" تعمیر کافن 'انسان کا 'نات کی واحد مخلوق ہے جو پھروں کو ہیرے کی شکل دے سمتی ہے 'جومٹی کامحل، نا سکتا ہے اور جو رہت کے ذرول کو شخشے میں ڈھال سکتا ہے "وہ مسکرائے اور اٹکار میں سر باد دیا میں نے اس کے بعداتسان کی تمام خوبیوں اور صداعیتوں کا نام لیناشر و ع کر ویا لیکن وہ انگار میں سر ہداتے رہے بیمال تک کہ میں تھک کیااور ہے ہی ہے ان کی طرف دیکھنے لگا وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے " آپ نے انسان کی جن خوبيول اور صلاحيتول كاذكر كياده تمام الله تعالى كروين مين اورجب تك الله تعالى بياب بياج به خوبيان قائم اور دائم ربتی ہیں سیکن جسبہ اللہ اتعالٰی ناراض ہو جاتاہے توانسان قرعون ہو یا تمرود یا بشاس کی خوبیوں اس کی خامیاں بن باتی میں اور وہ دیا میں زندہ راش میں کر رہ جاتا ہے ''سین خامو شی سے سٹنے بگا 'وہ پولے ''میں آپ کواب اس سب ہے بیڑے نتختے کے بارے میں بتاتا ہول جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا''میں ہمہ تن کوش ہو کیا آوہ بوے '' قدرت ہے انسال کواللہ تعالیٰ کو خوش کرنے می صداحیت ہے تو رر کھا ہے 'و نیا کی کو کی دوسری مخلوق 'کو کی خاکی پو نوری پیکر س خوبی کی ملک نہیں''۔ بیٹس نے جیرت سے اپوچھا'' جناب بیٹس آپ کی بہت نہیں سمجھا''۔وہ بولے'' مثل تم یوند کو لے یو 'اللہ تعالٰی نے جب کا کات بنالی تواس نے جوند میں بک پروگرام فیڈ کر دیااور جوندا ہے تک اس بیروگرام کے کت چیک رواہے اور جب تک قدرت بیروگر م نہیں مدلے گی بد جاند می طرح چیکٹارہے گا' سب سورج 'ستار و ب اومر سیار و پ کو ب سیختے' زبین کی حر کست کو پیچنے' ہو ایس' قضاؤس 'ندیوں اور نالو پ کو بے لیجینے 'وریاوک 'سمندرول اور پیماڑوں کو لے لیجنے 'ز لزلول 'طوق نول اور سیار بول کو لیے لیجینے' یہ تمام بیک بیرو کر م کے تخت چل رہے ہیں اور قدرت یہ بروگرام نیڈ کر کے ان سے لاتعتق ہوگئی 'وہ نیا موش ہوگئے۔ یں نے عرض کیا '' جناب میں اب بھی آپ کا نفظہ نہیں سمجھ سکا''وہ بوے '' د ٹیاکاکو کی بہاڑ ''کو کی درخت ''کو کی جانور مو کی ستارہ اور کو کی سیارہ اعتدت کی کوخوش نہیں کر سکتا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی ہے نو زر کھ ہے کہ وہ اپنے رب کی غوشنوری حاصل کر سکتا ہے ' وہ اسے راضی کر سکتا ہے ''میں نے عرص کیا'' جناب میں بھی تو آب سے اوج جد رہا ہوں "وہ مسكرات اور اول في السيكن اس فقط كو سجھ كيد مجھ جيميد الدرج ميں جاتا بزے گا" ميں ف موشى سے سننے لگا أوه بولے" آپ شيطان اور حضرت آوم كاوا قعد رئيسيّ أملند تعالى نے شيطان كو تھم وياوه انسان كوسجده كرب شيطال نے علم عدولي كى الله تعالى اس بناراض جوئے اور است جيشد جيشد كين رائده ور كاه کر دیا' شیط ن آسانول ہے اتر ااور کر وڑول سال سے زیمن پر خوار جوروہے جیکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے حضرت آوم کا کو گندم کادانیہ چکھنے ہے منع فر مایا 'حضرت آدم" نے بھی، مثد ننوالی کے حکم کی خان ورزی ک' الله تعالى ان ہے بھی ناراص ہوئے اور انہیں بھی آسان ہے زمین پر بھیج دیا لیکن حضرت آوم" کے رویتے اور شیطان کے رویع ٹل بردا قرق تھا" وہ دم لینے کیلئے رکے اور دوبارہ گویا ہوئے"شیطاں زیس بر آنے کے باوجود ا نی بات پر ازارہا جبکہ حضرت آ دم گوا ٹی قعظی کا حب س ہوااور وہ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کرنے لیگے 'وہ مجدے میں یزے رہتے تھے 'روتے جاتے تھے اور اللہ تعالی ہے اپنی کو تاہی 'اپنی غلطی 'اپنے جرم اور اپنے گناہ کی معافی ما تکتے جاتے بھے 'حضرت آوم کی توبہ کا یہ سمسلہ اس وقت تک جاری رباجی تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ند کر لیاور مشیت ایر دی ان ب رامنی ند ہو گئی '' دہ خا موش ہو گئے ' تمارے در میان خا موثی کے بے شار مل گز رکھے ' جب به و تقد طویل بو محیاتو میں نے عرض کیا" جناب میں اب بھی آپ کی بات جین سمجھا" وہ مسلمائے اور نرم آواز یں یو لے "اللہ تعالٰی کا انسان کیلیے سب ہے بڑا انعام توبہ ہے انسان اس انعام اس تخفے کے وریعے اللہ تعالٰی ک ذابت کو راضی کر سکتاہے اوروہ انڈر جواسیے بندے کی کسی خطائمسی جرم نمسی کو تانی اور کسی گزنوسے ناراض ہو تاہیے وہ انلد تعالیٰ بندے کی توبہ ہے مان جا تاہے اور اس بندے پراییے رحم 'ایبے کرم اورا نبی محبت کے وروا زے مکسوں ديتا يا وربع ل السان سكون مين جلاجا تاب "-

وہ رکے اور دوبارہ بولے "جب تک انسان کو اللہ کی حبت اگر م اور رحم نصیب نہیں ہو تا اس وقت تک انسان کو سکون اللہ ی سکون اُ آرام اُ چین 'خوشی اور مسرت حاصل نہیں ہوتی 'تحوشی کا اور سکون اللہ کی رضامندی ہے شسک ہے ىمروق كالم نگار جتاب جاديد چې بدرى كے كالمول كا تجويد (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اور جو شحص جو قوم اور جو طبقہ لند تعالیٰ کی رضامندی ہے تحروم ہو جاتا ہے اس کا سکون 'خوشی اور خوشی کی چھن جاتی ہے چنانچہ جب بھی ا'سان کارز ق نگک ہو جائے 'اس کادر مسرمعاور غوشی سے خالی ہو جائے 'وہ چین اور سکون ہے محروم ہو جائے ادرا سے زندگی میں ایک تپش اور میش اور طبیش کااحساس ہو تواسے جاہیے وہ القد تعالی کے حضور جمک جائے وہ کثریت سے توبہ کرے اور وہ اللہ تق الی کوراضی کرے "میں فا موش رہا وہ پولے " بدیسکون کا ایک تسخہ ہے "سکون کادوسرانسخہ مع ٹی ہے "ہم لوگ دن ٹیل اوسطاً سوسے تین سو تک غلطیال آرتے ہیں اگر ہم بر غلطی پر معذر سے کو اپٹی رو نیمن بنالیس 'ہم نے جیند بازی ' سید پروائی ' نفر سے ' نیمیے ' تکبر اور بہٹ وحر می میس جس منتص کا حق مارا ہم نے جس کو نقصان کا بیامادور ہم نے جس کوؤسٹر ب کیا ہم آگر فور اُس منتص سے معافی ما تک میں توجى امارى زندگى يل سكون "آرام اور خوشى آسكى ب بميل معافى ، تلف يل مجى كو تاى ميل برتى يو ي کیو نکہ معافی وہ چٹان ہے جس کے نیچے سکون 'خوشی اور خوشیالی کے چٹھے جھے ہیں اور جسب تک ہم مید چٹان خمیں سر کائیں گئے 'ہم خوشی 'خوشحالی اور سکون کاشنڈان فی نہیں لی سکیس کے "وہر کے اور وہارہ بولے" یاور کھودنی میں صرف اور صرف شیطان توبہ اور معانی ہے دور رہتاہیے جبکہ اللہ کے بندےان ووٹول چیزول کواپٹی رو ممین بنا بيتے بين 'بت و هر می ' تکمر ' ظلم' ضد ' نفر ت اور غسه شيطان کي خامياں بين اور جن لوگوں کي و ت بيل به ساري خامیاں استھی ہو جاتی ہیں 'تم کبھی ان کے منہ ہے توبہ اور معا فی کا انقظ نہیں سنو کے جنانجہ تم مجھی ان لو کو ل کو م سکون ' خوش اور خوشمال تهین یاؤ محمے ' میرووست مند ہو <del>سکت</del>ے میں لیکن میرو است اشیم خوشی اور سکون فراہم تهیں سرتی متم ان او گول کا نجام بھی انچہ ہو تائبین دیکھو کے جبکہ معافی اور توبہ کرنے والے لوگوں پیس شہیں عصر " نفرت مُضد اظلم اسكيراور جث و هر مي تهيل سل كي اور حمييس بيد موك بهي يريينان او بريس اور فينس تهيل ملين ك چٹانچہ ہر لحد لوگول سے معانی ، تکتے د ہو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو ممہاری زندگی سے مجھی سکون موشی اور خوشجالی کم نہیں ہو گی "وہ ف موش ہو گئے 'میں نے ان کے گفتے چھوئے اور ماہر آگ یہ

جھے کالم میں خطوط شائع کرنے سے شدید " نفر سے " ہے ' میں اسے بے ایر بی نہ سستی اور کام چوری سجھتا ہول چنا نچہ میں نے پہلے میں نے پہلے چنا ہوں جہتا ہول چنا نچہ میں نے پہلے پیدرہ پر سول ہیں صرف پی جھ خطوط شائع کے چیل کیاں وہ خطوط بھی محص خطوط نہیں نے ' وہ بنا نے کالم شے اوران میں آئی توانائی ' طاقت اور سکین تھی کہ جھے محسوس ہوااگر میں نے بید خط شائع نہ کہ تو اگر کمین کے ساتھ وزیاد تی ہو گی چنا نچہ میں ابنا، صول توڑنے ہر بجور ہو گیا ' آج میں اس کالم میں چھٹ خط شائع کے کر نے گا ہوں ' یہ خد کھ ہوں ' یہ خد کے لئے اس کے ساتھ وزیاد کی جگہ " صاحب دید "کانام کر نے گا ہوں ' یہ خد نہیں تھی نیکن بات کو نکہ وجود ٹیش تھی ' خود ٹا نہی شدہ تھی چنا نچہ بہنڈرا نیکنگ ہے ہیں" جر م "کی شناخت میں نہیں تھی لیکن بات کیو نکہ و لیے ہیں ہوں کہ اور سکین بھی چنا نچہ میں آیک بار پھرا پنا اصول توڑنے پر مجبور ہورہا ہوں ' آپ اس خط سے اندازہ لگا سکتے جین تمارت کی بروانہیں کر نے ' اس خط سے اندازہ لگا سکتے جین تمارت کو لواز نے پر آئے ہیں تو وہ کی حد ' کسی شابطے اور کسی قانون کی پروانہیں کر نے نکھا نے خران اعلی سرکاری افسروں کو لواز نے پر آئے ہیں تو وہ کسی حد ' کسی شابطے اور کسی قانون کی پروانہیں کر نے ' کہا نے میں موری کو فور کو نے لکھا نے بی ماد موری کو اور کئی قانون کی پروانہیں کر نے ' کھی جا معلوم اور خفید فیڈرل سکیر مری نے لکھا

" بن آب كاس وقت سے قارى مول جب آب في كالم لكھنے كا آخاذ كي تھا بن جن تيل صى فيول كى تحرير كو "واز حق سجھتا ہول آب ان تیں ہے ایک ٹیل اگر جدان ٹین ٹیل ہے اب صرف دورہ گئے ہیں جبکہ تیسرے ا منداو زماند کے نر فے میں آ کیے ہیں 'شاعر نے کہا تھا" تل ہمہ داغے داغے شدینیہ کو کی خم "اس مصر سے کے مصد ق س ملک میں مسائل اور علم تو ہے شار میں جن کی طرف آپ کی توجہ میذہ ب کرانی ازم ہے لیکن اس مکتوب کے ذریعے بیس آپ کو ایک ایب ندحیر دیکھانا جا ہتا ہوں جو نگر ن حکومت نے مجایا تھااہ رموجو وہ حکومت بھی اس اند چیر پر آتھیں بند کئے بیٹھی ہے " آپ کسٹے مید بات جیران کن ہو گ کہ محمران حکومت نے ریٹائرڈ ا قسر و س کو تھوک کے حساب ہے تئی ملاز متیں ویں اگر یہ کام کسی سسٹم یا معیار کے مطابق کیا جا تاتوش پر ہمیں کوئی اعتراض ند ہو تاکین اس نوازش کامستی ایسے لو کول کو تھیر ایا کیا جو کسی بھی طرح معیاراور بیرٹ بریورے نہیں اتر تے تھے اوران کی داحد کو می فکیش تھکمرانول ہے دوستی فقی مہم سب جانتے ہیں مسلم افواج کے جرنیوں کو ریٹائز منٹ کے بعد ملاز متیں وی جاتی ہیں" مارز متیں وی جاتی جا جئیں یا نیٹر، پر آلیک الگ سوال ہے الیکن پر بھی حقیقت ہے آج تک کسی جرنیل کواس ما یہ ہے محروم نہیں رکھا گیا یا کتا ب میں جو بھی جرنیل ریٹ زمونا ہے توسیتیار ٹی کے مطابق اس بٹائز ڈجرنیل کو متعلقہ ہیڈ کوارٹر ملاز مت کی پیش مش کر دیتا ہے 'میدو بت، مجھی ہے یا بری الیکن بیدایک مرتبیب اور نظام کے تحت چل رہی ہے اور تمام جر نیل اس سے مستفید ہوتے ہیں لیکس س کے پر تھیں سول بیورو کر پسی میں حکمران صرف ان سیکرٹر ہول کیا ہدت ملازمت میں توسیح کرتے ہیں جو حکمرانوں کے ہم نوالہ اور ہم یہ لہ ہوتے ہیں اس سبوات ہے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جوایک پٹلوں اور ایک ٹائی سے مداز مت شروع کرتے ہیں لیکن ریٹائر منٹ کے وقت کروڑ پٹی بن چکے ہوتے ہیں اور تحومت، بیک بار چر انہیں تخت ہم پراجماں کر کے ان کی مراہات اور دولت میں اضافہ کر ویتی ہے بھران حکومت نے اس ضمن میں ا کے پیچھے سارے ریار ڈ تو ڈوالے "اس کے بعد نامعلوم اور تغیبہ قیڈرل سیکرٹری نے بے شار سیکرٹریوں کے نام اور تفصیل لکھی جنہوں نے گرال حکومت کی اس نوازش سے ف کدوا تھایا' انہوں نے لکھا معشل آپ طارق بخاری کو مے سیجے 'طارق بخاری فیڈر ر سیکر ٹری شیبیشمنٹ ڈویش نقے انگومت نے ریٹائز منٹ کے بعدانہیں تین د فعد توسیح ری کارتی بخاری نے اینے زمانے میں سول سروس کے تمام تربیتی ادارے جن میں جاروں صوبائی وارا لحكومتوں بیں قائم نیبا' لاہور كامثاف كانے اور سول سروس اكبُر می شامل جیں ریٹائرڈ جر نیبوں كی تحویل بیں وے دیئے طارق بخاری کی میریاتی ہے سو ب سروس کے تمام ار کال خوادوہ سول سروس اکیڈ می میں ابتدائی تربیت ے رہے ہوں یاوہ کریڈ 19 '20اور 21 میں برہ موشن منے کیسے نبیا یا ہور نبیاکرا جی نبیا کو کشہ نبیا یہ وراور شاف كا في الدورين زميرتر بيت دول وه سارے كے سارے جر نيلول كے فلنے ميں چلے ميے طارق بندى إلى فى محفول میں بانک دہل کتے ہیں یہ سب ار یخمنٹ ان کی تجویز پر ہواتھ' طارق بخاری نے جسٹس افخار محمد چود حری کے خذف ریفرنس بیں گوہی بھی دی اور انہیں تین (یا غالبًا چار ہار) توسیع و بیٹے کے بعداب فیڈرل بیلک سروس کمینشن میں تمین سال کے سئے تج گا دیا گیا مواوواب67166 ساں کی عمر تک ملازمت کریں ہے' اسی طرح فیڈرل سکیرٹریا تاعیل حسن نیازی کو ریٹائز منٹ ہر گگران حکومت نے فیڈرل سروسر ٹر ووٹل میں تین سال کیلئے لگا ویا بمس بنیاد پر؟ کسی کو معلوم حیین ممتاز شیخ فیڈرل بورڈ آف دیو نیو کے ممبر ہیں احییں مہید

ں من سے حدید سے بریاں ہیں ہوت ہے۔ اور ان حکومت نے تبیش مزید عمل ماں کیسے فیڈرں سرومز ٹریول میں ایک سال کیسے ا ایک سال کیسے توسیع دی گئی ابعدازال گلر ان حکومت نے تبیش مزید عمل ماں کیسے فیڈرں سرومز ٹریول میں ممسر لگادیا متاز شنج کو بھی کس بنیاد پر دوسرے ریٹائزا قسر ول پر ترجیح دی گئی جاس کے بارے بیس مجھی کسی کو معلوم جبیں "۔

میرے نامعلوم اور خفیہ سیکرٹری نے اس کے بعند لکھا پچھران حکومت نے منظور نظر لوگوں کو نواژ نے کیلیے کار پوریشنوں اورا تھار ٹیز میں ریٹائر منٹ کی عمر 65 کر دی'اس قانون کے بعد مشتاق ملک کو پیمرا میں اور خالد سعید کو نیر اکا چیئر میں لگادیا گیا۔ مشاق ملک سیکش افسر سے وہ تلد گنگ ہے صوبائی وزیر سلیم اقبال ملک کے دواد ہیں' وہ مرکز ہے ہخاب حکومت میں گئے تھے اور ہمیشہ، چھے عبد دن مررہے ہیں جس دور میں موٹس خان فیڈر پ سيكر شرى فنانس بنتے 'مشاق ملك اس دور بيس واشتكنن بيس تعينت ہوئے أن دو نول كي شرين انتها كرر تي تقيم جنانچہ انہیں وافٹنٹن سے آتے ہی گریڈ 22 اوراض فی بلاٹ وے دیا گہاور انہیں ریٹائز منے سے پہلے گران حکومت کے عبد میں و پیمرا کا جیئز میان گاہ یا گیا تاکہ وہ 65 مال کی عمر تک کام کرتے رویں۔ وبیمرا کے سابق چيئر هين، فنخار رشيد' مشتاق ملک' يونس خان اور يکھ اور احماب شام کو جميشه ائتھے ہوتے ہيں' پهر چند لوگول کا اگروپ ہے جوایک و مرے کو تواڑ تارہ ہے ہاں سے بعد فائد سعید کی باری ہتی ہے 'فائد سعید ' شوکت عزیز کے برنسپل سیکرٹری بیتے 'شوکت عزیز نے قترار ہے جائے جائے ان کی تعین ٹی ور لڈ بینک واشٹکنن ٹین کر دی 'وہ جو ن میں واشنگٹن ملیے جائیں گے لیکن گران حکومت نے انہیں ریٹائز منٹ سے دووہ قبل نیپرا کا چیئز بین لگادیا تاکہ خدا نخواسندآگر وہ وا شکنن نہیں جا ماتے تو وہ بھی 65 ساں تک اتھار ٹی (نیپرا) کے چیئر بٹین رہ شکیس' ان کی اس تقرری نے بہت براہنگامہ کر اگر ویا تھا، مسعود رضوی سیرٹری کیبنٹ دویژن بینے 'وہ فروری 2008ء میں ریٹائز ہوئے تو نہیں ایک مال کی توسیخ دے دی گئی لیکن گھرانہیں فوراندی فیڈرں پیلک مروس نمیشن میں تین سال کے یئے تعیینت کر دیا گیا۔ مہمی محمران حکومت کے رمائے میں جوا "میرے نامعوم اور خفیہ سیکرٹری نے اس سے بعدیے شار دوسرے بیوروکر یٹس اور سیکرٹریز کے نام بھی دیتے جنہیں شوکت عزیز اور تکران و تریاعظم محد میاں سومروجاتے جاتے نوار محملے سیکن اس مختصر ہے کالم ش ان تمام حضرات کے نام نہیں لکھے جا کیتے جنائجے میں باقی نام کسی اٹلنے کالم پراٹھار کھتا ہوں' اس خط کے آخر میں نامعیوم اور خفیہ سیکرٹر می نے لکھا''ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کی گرون اور ہاجھ نے ہیں محمرانوں کے ہر تھم کی تائید کی اور ووسری طرف وہ لوگ جی جتہوں ئے ملازمت کے دوران اٹی عزت نقس اور دیا نتداری کو مقدم رکھانور ریاست کوار یوں بلکہ کھر یوں رو ہے۔ کا فائدہ پہنچایا لیکس ریٹائر منٹ کے بعد ان وگوں کے یوس بچوں کو دووافت کی روٹی دیتے اور بڑھانے کے لئے پچھے متیں۔ قداور جن کے پاس سوائے ایک پیاٹ کے کچھ منیس ہو تا اور وہ بلاث بھی باؤسٹک فاؤ تڈیشن انہیں عین بیتا ریٹائز منٹ کے وقت ویٹی ہے چنانچہ بیہ وگ آخری سائس نک کوٹے تھدروں تیں پڑے میان کی طرف ویکھے ر ہتے ہیں ''نیاوز مرعظم بوسف رضا گیا۔ نی س ظلم پر نؤ جدوی عظے ؟ کیا جناب ''صف علی زر د ری علم دیں عظم کے کہ آ حدہ مریز یا نیس کے ریفار ڈسر کاری مارز موں کو کسی تر تیب اکسی معیاراہ رکسی علم وضیط کے تخت مارر متیں دی جامیں او کی جناب نواز شریف س بات ہر سٹینڈیٹل گے کہ بیار منٹ کے بعد ملاز منٹس ویا نیڈاری شہرے او ا ثاشتے و کھے کر دی جائیں ؟''۔

میرے نامعوم اور خفیہ سیرٹری کا خط بہاں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے ' مجھے نہیں معلوم ان کی بہت یہ مطاب سم صد تک ورست ہے انگل بہت یہ مطاب سم صد تک ورست ہے انگل جی اس کا استحقاق نہیں رہت اور حکومت کو ریٹائز منٹ کے بعد تو سیج باری ایمپل شمنٹ پر پابندی گاہ بنی چاہئے تاکہ بانس اور بانسری وونوں ختم ہو جائیں اور ملک آگے بڑھے کیو ظریم ویورو کر بہت 60 ہرس بیس ملک کے مقدر بیس تارے نہیں ٹائک سکاو واگلے و تین برمول بیس کیا تھے جالے گا۔

ور مراعظم بوسف رضاً کیانی پاکستان باتیازیار ٹی مسلم نیک ن اور اے این لی سے مشتر کہ وز مراعظم ہیں 'وہ یا کستان کی تاریخ کے بہید "اتحادی" وزیر اعظم ہیں اور انہیں عوام کا مجر پور مینڈے شاور تمایت حاصل تھی وہ یا کستان کی ناریج میں پہلی باراسٹیبسشنٹ کو فکست دے کر ایوان، متدار تک بہتیج متصادر جسیدا نہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد یار محمد سے خطاب کیا تھاتو ہوں محسوس ہو تا تھان کے مجع میں عوام کی طاقت یول رہی ہے اور پیر طافت منقریب عوام اور ترتی کی راہ میں حائل تمام رکاہ ٹول کو اڑا کر رکھ و بے گی لیکن ایبات ہو سکااور عارے وزیم اعظم کے مند سے ولچسپ بوان لکناشروع ہو سے 'مثلاً 14 ایریل کو وزیر اعظم نے بیک روز نامد کو پینل کو اتثر دیو دیا اوراس انٹر ویو کے دوران جب در براعظم ہے ڈاکٹر عبدالقد بر کی رہائی کے بارے میں یو جھا گیا تو وز راعظم نے جواب دیا" ڈاکٹر عبدالقد سرائن فی قابل قدر مخصیت بین 'وہ پاکستان پیپلز یار فی سے بالی شہید ذہ غقار علی بھٹو کی وعومت پر پاکستان آئے تھے اور انہول نے نیو کلیئر پروگر ام شروع کیا تھا' ہم ان کاول سے احر م كرتے إلى تكين جبال تكان كى ربائى كامعامد ہے أو آب يه سوال ان سے يو چيس جنهول في واكثر صاحب کو گر فٹار کر رکھا ہے'' و تریم عظم کا بہ بیات گو بہت ساہ ۱۱۵ رسیدھ نفی سیکن اس بیان بیس ایسا یک سیائی تچیں ہو ئی ہے جواس ملک کے مسائل کی اصل چڑہے ' میہ بیان ثابت کر تاہیے پائستان بٹس کو ٹی ایسی طاقت بھی موجود ہے جو ہزے بڑے فیصلے کرتی ہے اور کسی محتف کوان فیصلول ہر آ تکھ اٹھائے اُنگل ہے اشارہ کرنے اور مند کولئے کی جرات نہیں ہوتی اور وہ مخض خواہ ملک کا''تحادی'' وزیرِاعظم ہی کیول نہ ہو؟' یہ طاقت کیا ہے؟ یہ ایک ان و کیکھی طاقت ہے اور آج تک کو کی جمہوری حکومت اس ان و کیکھی طاقت کا ماغذ معلوم نہیں کرسکی و نیاس قانون 'ملک اور معاشروں کی تمام تر طافت اور قوت عوام کے منتخب تما بحدوں کے باتھ میں ہوتی ہے 'آپ امریکہ کو لے لیجنے 'امریکہ کی آ آئی اے کا بجٹ بھارت کے کل بجٹ کے برابر ہے ' پیٹاگان کا بجٹ براعظم افریقد کے تمام ممالک کے مجموعی بجٹ کے برابرہاوراس کی فوج کا بجٹ 507 بلین ڈالر ڈے 'ب کتر بڑا بجٹ ے اس کا اندازہ آب یا کتار کے مجموعی بحث کے ساتھ تقائل کر کے لگا بیج یا کتاب کا سالاند بجث 14 ے 15 بيس ۋر موتاب لكن امريكي فوج موا بيناكان مواى آلى يدوياليف في آلى يا تام ادارے عوام ك وواول ے منتف ہونے والے صدر کے ، حجت ہوتے میں اُن اوارول کامقدرام کی کا تکر ایں اور سیشٹ کی قراروا وں ہے وابستہ ہمو تاہے ادراگر آج کا تکر ایس محراق اور افغانستان ہے فوجیس والیس بلوانے کی قرار وادیاس کرویے تو امر کی فوجیل کل سان قرانسکو پہنچ جائیں گی جبکہ اس کے متالبے ٹیں پاکستان بک ایسا ملک ہے جس کے 16 کروڑ لوگ ڈاکٹر عبدالقد ہر کوا پناہیر وسجھتے ہیں مگروہ 522\$ و نوں ہے کسی مقدے اور کسی حدالتی کارروائی کے یغیر تظریند میں اور پاکستان کا کوئی اوارہ انہیں رہائیں کر اسکتا ہیاں تک کہ وزیریاعظم اور 342ار کان کی پارلیمنٹ مجی اس معاملے میں ہے ہیں ہیں! کو ٹیان دیکھی طافت ہے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیریں کے گھر کے میا منے بکے ند نظر آنے والا حصار تھینچ رکھ ہے اور یہ حصارات قدر مطبوط ہے کہ جمہوری نما تندول کے تمام اختیارات میال الله كل وم توز جاتے بيں "آب جو ركا يتو بھى لے ليجے" ونيائے تمام كانونى ماہرين 3 نومبر 2007ء كے فيسلے كو غیر تانونی عیر آئین اور غیراخلاقی قراروے کے بین ایکستان کے عوام نے 18 فروری 2008 و کو یا کستان پلیز یارٹی اور مسلم بیک ن کو معطل چول کے نام پر ووٹ دیئے جس سے ٹابت ہو گیا صدر پرویز مشرف کے تمام ا فقدا، ت غدد تھا اور عوام ان افتدا، ت کو ہائے کہلئے تار شیس میں عوامی دوٹوں سے منتخب ہونے والے نم کندے یاد لیمنٹ مثل آئے 'انہوں نے تقریریں بھی کیں اور آج قریباڈ پڑھ ہاہ جو چکے ہیں لیکن ہماری سیدی قیاوت جھ پ کو بھال نہیں کر سکی ایا کستان کی دونوں بڑی جماعتوں نے 9 مارچ کو املان مرک بھی کیا تھ 'آئے اس اعلان کو بھی 42 و ن الزريج بين ليكن اس كر مملي صورت بيهي تك ساست نهيل آئي "آب جميب اورو ليسب مات الاحظه يجيخ صدر پرویز مشرف نے باصول اور یکی مدلید کوفارغ کرتے ہوئےوس معند گائے تھے لیکن بوراملک تمام باختیاراور پر سرا فتندار بیاستدان مل کراس سجی اور بلاصول عدلیه کو بحال شمیل کر تکته محیون آگیو فکداس بحایی کے راستے میں بھی کو ٹی ان و کیکھی طاقت رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔

یہ ان ویکمی طاقت کیا ہے؟ یہ کون لوگ جیں جواس ملک کا قبلہ درست ٹیس ہوئے دے رہے؟ اس کے بارے میں آئے تک کوئی فیصلہ فیس جو سکالیکن ایک چیز طے ہے اس ملک میں سکو مت نام کی کوئی چیز عمین 'آپ طارق عزیز امدیں کے مسئے کو بن سے لیجئے' طارق عزیز الدین فا 'شنال میں پاکتا ہا ہے مفیر جیں 'وہ گیارہ فروری کو کائل جاتے ہوئے راستے میں جمروو میں افواء ہوئے انجواء کر قے دالوں نے افیس آگئی آگئے ہے دروو سری پارٹی نے افیس افف ستان کے طالب سے حوالے کر ویولیکن حکومت نے کسی حکدے اخلین شکی آجے جوادے سقیر کو غائب

ا در العامليان ہے جا میان ہے واسے برویا ہاں سومت ہے۔ ان جدیدا حدث میں اس ایمار ہے سیر و بیا ہے ہوئے دوماہ 15 دن ہو بچکے جی لیکن حکومت انہیں رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی محکومت سے جب اس بارے بیں ابوج جو جاتا ہے تو وہ تھ بلاتی ہے اور کہتی ہے "ال ہے بوچیس جواس مسئے کوحل رائے بیں مصروف ہیں '' حکومتنی عبد بداروں سے جب ہو جھاجاتا ہے ''وہ کو ن ہیں '' تووہ اکیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں' جھے وجھیے ونوں ایک سربی سیکر ٹری خارجہ نے بتایا تھا انہول ہے موجودہ سیکر ٹری خارجہ ریاض محد خان سے طارق عزیزامدین کے پارے میں بوج یو نفاتوانہوں نے قتم کھ کر جواب دیا تی '' جمھے نہیں معلوم طارق عزیزا مدین کس کی قیدیں ب اوراس كار إلى كين كون قد اكرات كرروب " آب السمال معاسل ير حكومت يارياست كي غير عبيد كى كالدازه لگا ہے وزارت خارجہ مید مسئلہ وزارت داخلہ کی طرف د حکیل دیتی ہے اور وزارت داخلہ فائل بھاکر تمسی ان د کیلے ہ تھ میں دے ویتی ہے ' آپ حکومت کی رٹ کا عمازہ ڈیوڈ لی بینڑے نگا بجئے 'پر طانوی وزمر خارجہ اقوار کے دن یاکتان نے دورے بر آئے واسد م آباد ترے کی بی نے سید تھے شاور کئے مجبوب سے صوبانی حکومت اور قی تلی عمائدین سے ملاقاتیں کیس اور اس سے بعد اسلام آباد آئے اور و فاقی حکومت سے مسلو نیا ہے کس ملک ہیں ایسا ہو تا ہے؟ کی جارے و زمر خارجہ کا بل اترے بغیر 'صدر حامد کر زئی اور افغان و تریر خارجہ سے معے بغیر ہرات یا تذرحار جا کتے ہیں کم بیاکتان کے وزیر غاد جہ ممبئی کیٹائی یا مدراس میں صوبائی حکومت کے عہد بداروں ہے مداقات کے بعد وافی سطنے ہیں اور کیا جمارتی حکومت فیل سرحمارت کی جازت وے گی ؟ ہر گرجم گرخمیں لکن کیو نکه یا سنان میں اس وقت کو کی حکومت ہی شہیں اور اگر ہے تواس کی کو کیدے تھیں چٹا مجد باہر کی طاقتیں بھی اب ہر اور ست مود ہے تا ک پیر تر آئی ہیں 'آپ گھروں ہے جانب لوگوں کا کیس دیکھ بچے 'اس ملک ہیں اس وقت 521 لوگ محروں سے مانب بن الکتان کی حکومت کے بیک ایک عہدیدار کو معاوم ہے یہ لوگ کہال ہیں' میاں تواز شریف اور آ صف علی زرواری ان جیلوں تک ہے واقف ہیں جن میں یہ لوگ بند ہیں لیکن حکومت بیں اں لوگوں کو چیٹرا نے کاوم نہیں' حکومت' بار لیجٹ اور عدالت ان بے گناہ اور مظلوم لوگول کو انساف میں دے علی میوں ؟ کیونکہ ان مظلوم ہو کو س کے راست میں بھی کو کی جاد کی محاف قت حائل ہے اور اگر ہم نے اس ان دیکھی طاقت کو قانون ہور میں بطے کی شکل نہ دی تو بدان دیکھی ھاقت اس بورے ملک کو نگل جے گئ ملکوں کو قانون اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہےاور جب تک انہیں مضبوط ضابطے اور نا قابل گلست قانون تہیں ماتااس وقت تک وہ اپنی بھاء کے فیزے باہر خہیں آتے ہوران دیکھی طاقتیں اس ملک میں، ٹانون بور ضابطے شیں ہنتے و ہے رہیں۔ گئیں ہنتے و ہے رہیں۔

معروف كالم نگارجتاب جاديد چو بدري كے كالموں كالججو عدر (Presented By A. W Faridi – September 2010)

ایم آر تجی کا تعلق انساف اور تانون کے شیعے سے ہے وہ وفاتی شرعی عدالت میں رجشرار ہیں اور پیچھے کئی بر سول سے میرے سرتھ راتھ میں ہیں <sup>عم</sup>جی صاحب ہے ایک دو بشتوں میں ملہ قات نہ ہو تو لیلی فون مربات چیت ضرور جو باتی ہے 'وہ قانونی اور ساتی معاملات میں کشر میری رہنمائی فرمائے رہتے ہیں۔ آب اگر شاہراہ وستوریر سقر کرال تو آب کو سیر مم کورٹ کی عمارت کے سامنے ایک جو بصورت بلڈ ٹک و کھائی ویتی ہے " بیر بلڈ مک و ف تی شرک عدالت ہے اور یہ عمارت مجمی صاحب نے بی محمرانی میں بنوائی متی و فاقی شرکی عدالت میں سوونت 35 نیر کنڈیشر نصب ہیں' یہ بیر کنڈیشز جج حضرات کے دفائزاور ریٹائز نکسدومٹر کے ''اپ میز'' کے علاوہ ہیں 'یہ نیر کنڈ پشرایڈ منسٹریشن کلریکل عاف در لائبر میری میں نصب ہیں اور اوسطارہ زاندوس سیفٹے علتے ہیں۔ تبجی صاحب نے علی و ب قبل یہ 35 ائبر کنڈیشنر بند کرنے کا تھم جاری کرویا۔ مجی صاحب کا خیال ہے پاکستان اقانانی کے شدید بح ن کا شکار ہے اسدم آباد کراہ کینڈی کامور اور کراچی جیسے شہر وں بیس دس دس سی نے بند رہتی ہے جبکہ دور در زیعد قول مف فات اور دیبات میں بھی کی سیست میں انقلاب ہے کم تہیں اوگ بیل کے بحران کی وجہ سے خود کشیول م مجدر میں الاجور اور ملتان میں لوؤ شیر تک کے مسلے مرفسادات تک ہو کھے ہیں جنیداس کے برنکس سرکاری و فائز اور عمارات میں دس وس میندرہ تھنے بیاس بیاس ائیر کنڈیشز علتے رہنے میں اور دن رات کر وڑول بلب روش رہنے میں ' بیراس ملک کے غریب عوام کے ساتھ سیدھ سادا تھم ہے چنا تی تجی صاحب نے وفاقی شر کی مدانت کے تمام نیر کنڈیشٹر بیڈر کرنے کا تھم وے دیا۔ جمی صاحب کا خیاں ہے وہ اتھای بدک میں ئیر کنڈیشنر کی بندش کے بعد ب نتج ساحیان سے بھی بھی کھی کانیت شعاری کی ورخواست کریں تے 'وہان ہے عرص کریں تے' جناب سے بھی عکھے ں جو میں قیصیے سر میاکریں'' فیمی صاحب كاخياب بود ج ساحيال كوسبت برقائل كرليس كر

میں نے مجمی صاحب کے س تیصیر کے بارے میں ماتا مجھے بڑی خوشی ہو کی ایا تنا ن میں حکومت بھی کی سب ہے بری خریدار ہے المک کے جمام سر کاری و قاشر اور عبارات میں بیلی خریج ہوتی ہے اور س کیدے کسی مشم کاکوئی ضابطہ اخلاق موجود میں ملک کے 90 فیصد سرکاری و فترول میں البر کنڈ یشر دور بیلی کے بیٹر نصب بین ما حب حشرات دس بچے دفتر مینجیں باایک بچے آئیں ان کاائیر کنڈ بشفر ہ ہیٹر سات اٹٹھ بچے ''ں جو جاتا ہے' ہمدے ا قسروں کی حالت یہ ہےوہ جسید فتر ہے اٹھنے لگتے ہیں نوان کے ڈرائیور آدھ گھنٹہ قبل گاڑی شارے کرتے ہیں اور گاٹری کا اگرے سی "آن کر دیتے ہیں جس کی دجہ سے صاحب بنے ستاد فتر سے لکتے ہیں توہ محملہ کی شاہر گاڑی ہیں بیٹے جاتے میں اور جب صاحب کی گاٹری و فتر سے رواشہ موتی ہے تو گھر کا مازم ان کے ڈرا ٹنگ روم 'ڈا مننگ روم اور بیشرروم کااے می جیدو پتاہے انبذا جب مساحب گھر میں قدم رکھتے ہیں توان کا گھر بھی سا تبیر یا کامظر پیش کررہا ہو تا ہے۔اس ملک کی 90 فیصد آباد ک کر میول کی پنتی راتیں مچھر مار مار کر کزارتی ہے جبکیہ دس فیصد لوگ جو ن ادر جولہ کی پیس رضا کی ہے کر سوتے ہیں اور ان دس فیصد لوگول بیں اکثر پیٹ ہمارے سر کاری انسروں کی بہوتی ہے' آب اسمبیوں' وزراء کے وفاتر' چیف منسٹر ہاؤسز اور کور نر ہاؤسز بی کو لے لیجنے' پاکستان کے تمام ہاؤسز اور وزراء کے و فائز میں چو میں سمجنے ائیر کنڈ بشنر چلتے ہیں ' بیاکتال کاسپ سے بڑاا نیر کنڈ بشن یلا نے بار بہت ہاؤس مثل تصب ب اور ملک میں سب سے زیادہ بیب بھی ای عمارت میں کے جی ایار ایمنٹ ہاؤس کے اتیر کنڈ یکن ک صور تنوں بیر ہے کہ اگر عمارت کے کسی کیے کیٹی روم بیل اجلاس جورہا ہوتو پوری عمارت کا تیر کنڈیش بلانث جاریا جاتا ہے اور ساری عمارت کی روشنباں جان کی جانی ہیں 'ابوان صدر 'وز مراعظم سیر شرعشاہ روز مراعظم ہاؤس کے ائیر کنٹہ یشنر بھی سال کے 8ماہ چو بیس مجھنٹے جلتے ہیں اور ماباند کر دڑ د ب رویے کی بھی چھو تکتے ہیں' آپ حاروں صوبانی اسمیلیوں کا جائزہ بھی ہے میں ان کے اے سی بھی دیکھ میں اآپ سی وزیر سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ا جوائف سیکرٹری کے دفتر ہیں جیے جائمیں 'آپ کواس کا ٹمیر بیچر دس اور چدرہ ڈگری کے درمیان ملے گا'ملک ہیں جب سے موڈ شیڈ تک کا سلسعہ شروع ہواہے اس وقت سے سر کاری اداروں نے جزیئر بھی خرید ناشر و ع کرویے ہیں چنانچہ جوں بھی بھلی جاتی ہے تو بید و فاتر اور ان کے ائیر کنٹریشنر جنریلر اور بوئی ایس پر شفٹ ہوج تے ہیں اور یوں صاحب لوگوں کو عوام کی مشکلات کا ندازہ ہی نہیں ہو یا تا 'یہاں بہ موال بھی بیدا ہو تاہیے ان د فاتر میں کو ن یو گ بیٹھے ہیں 'اسمبیوں 'ابوان معدر' وزیراعظم ہاؤس' چیف شطر ہاؤس اور گور نرباؤس میں کون مشمکن ہے؟ کیو بے و ک عوالی فی سخدے نہیں جن ؟ اور اگر ہے عوشی فی سخدے جن او کیاان کارو بے بے ہونا جا ہے ؟ ایک طرف پورا

ملک او ڈشیڈ نگ کے اند جیرے بیل ڈوپا ہوا ہے 'وگ ہاتھ کے تیلھ بلا بلاکر راتیں گزار رہے ہیں اور دوسری طرف و بدف و پیڈا ہلاکر راتیں گزار رہے ہیں اور انہیں دو طرف و پیڈا ہلاکر راتیں فری قرار دیتا ہے اور انہیں دو مخلف کر ڈسیٹنوں سے بھی فراہم کر دی جاتی ہے ' پاکستان کے تمام شیر اور تھے کر می اور اند جیرے میں تھنے ہوئے ہیں جیکہ ایوان صدر ' دئر پر اظفم ہاؤس اور پار میمنٹ ہاؤس کی ساری ہیاں اور ائیر کنڈیشنر آل ہیں اور عوام کے منائل پر کڑھتے رہے ہیں کیا حکر اتو ل اور بیورو کے منائل پر کڑھتے رہے ہیں کیا حکر اتول اور بیورو کریش کے اس و کے بیت اور انسانی قرار دیا جا سالمتا ہے ایہ آئے کا سب سے براسوالید شان ہے ا

میرا شال ہے ہمارے حکمرانوں' سامتدانوں ہور ہو رو کریٹس کو ایک وو ہرس کیلئے ائیر کنڈیٹن اور ہیٹر کی قربالی ویٹی ج ہے ' میر موگ اسی طلب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد مین کا تعلق بھی چو بڑ کانے 'میانوں یاڈو ٹکا یو نگاہے تھا' یہ لوگ سکاٹ لینڈ ہا ہ نثر ہاں بٹس پیراتہیں ہوئے' ان کے والد صاحب اور ان کا بھین کسی نہ کسی ہیری کے نیجے لیٹ کر ہوتھ کا چکھ ہلاتے گزرا ہے اور جب بدلوگ آج ہے دس ہیں تنہیں برس قبل اے می کے بغیر زندگی گزاد سکتے تھے تو آج کی قیامت آگئی ہے؟ یہ ہوگ دوٹ حاصل کرنے کیلتے جیکب آباد تک جاسکتے ہیں اور تبخی دو پہروں میں گاؤں گاؤں و ھی کھا کتے ہیں تؤیہ اے می کے بغیرائے دفتر میں کیوں نہیں بیڑھ کتے ؟ ہیراہے س کے بغیر اسمبیوں میں قرار دادیں پیش کیوں نہیں کرسکتے 'یہ لوگ طالب علمی کادور اپنی مناز متوں کے ابتد کی ا بام اور اپنی جو نی گرمیوں کی گرم دو پیرول ش جیس کر گزار کے جیں تو آج کیا تی مت آگی؟ ' یہ لوگ آج ائیر کنڈیشن کے بغیر گزارہ کیوں نہیں کر کئے؟ میرا خیال ہے بوری حکومت کواہم آر مجمی کی روایت کا ہوس کرنا جو ہے اور سرکاری سطح پر آیک دو برسوں کیلئے اے می کے استعمال پر یا بندی لگادین جاہیے ' تمام عدالتوں ' تمام سرکاری د فیتر ' ارراء کے و فاتر ' سرکاری رہاش گاہوں' مسمبیوں ' سیکر ٹریٹ' چیف منسٹر ہومز آگو رسر بود سز' ور مراعظم باؤس 'ابدان صدر اور بار ایمنٹ ہاؤس کے اے سی بند کر و بینے جا انٹیس اور جب تک ملک بجل سے بحران سے باہر نہیں لکاتا سوقت تک کفیت شعاری کا یہ سسلہ جاری رہنا جا ہے ' حکومت کو برائیویٹ سطیم بھی ائیر کنڈیشنر کے استعمال کی حوصلہ محکنی کر فی جا ہیے؟ حکومت دوسرال کیلئے قانون بنادے جو شتمری اے می استعمال کر ناجا ہے وہ اس کیسے چنز بٹر کا بندو بست کرے اور وایڈ کی عام ار تنو ں براے تی کالوڈنڈ ڈالہ جائے اس طرح اگر سر دیوں بیس بھی بجلی کے ہیٹر کا استعمال وو تین ہر سوں کیلئے ممسوع کر دیا جائے تو یقیناً سسے بجی کے بحر ان ہر قابو ہایا جاسکتا ہے' حکومت سرکاری د فاتر بیس غیر ضروری دوشنی یه بحی یا بندی گادین و فترول اور سرکاری د بانش محاجوب میں صرف ضرورت کے مط بی بلب جلائے جائیں' اس سیسے میں سرکاری دفترول کیلئے بھی کا کو نہ تھی طے کیا جا سکتا ہے اور جو نہی کسی و فتر کی بچلی کا ٹل مقررہ کو ٹا ہے اور جائے تو اس کی بچلی کٹ جائے اور فرمہ دار افسر و ں یا بلکاروں کے خدف کارروائی کی جائے۔

جھے بیتین ہے افتار مجھ چود حری اور ان کے س تھی بچ آ کندہ چند دنوں ش بحال ہوتے والے ہیں آگر افتار مجھے بیتین ہے افتار مجھ چود حری حوالی بہیود کو سامے رکھتے ہوئے سرکاری و فتروں بیل اے ک کے استعمال پر پابندی لگادیں قاس ہے عوام بیل عد لیے کا و قاد بھی بائد ہوگا اور لوگوں کو ریلیف بھی ال جائے بہر حال بید فیصلہ عدالت کرے یا حکو مت بیاس ملک کی بقاء کیسے ضروری ہے ' بخل کے معاصلے میں کہا جاتا ہے جب بخل کی تاریخ آیک حدے زائد لوڈ پڑتا ہے لو مین سور کے کا فیوز اثر جاتا ہے یہ پھر تاریخ ہا جا جاتا ہے 'ہم نے اس مور کی کا فیوز اثر جاتا ہے یہ پھر تاریخ ہا جا گا ہورائی اند جرے میں خوب جاتا ہے 'ہم نے بھی آگر آ ج بخل کی بچت کا فیصلہ شکی آگر اور میں مرکاری مشینری نے بھی اپنی مراعات کی تصور تریہ بہت قریاتی نہ دی تو اس کے بعد ایوان صدر اور بشیرے کی جنگی برابر ہوجائے گی اور وزیر اعظم میں مدر اور بشیرے کی جنگی برابر ہوجائے گی اور وزیر اعظم مدر ہوں کے جنگی برابر ہوجائے گی اور وزیر اعظم مدر ہوں کے جنگی برابر ہوجائے گی اور وزیر اعظم میں مدر اور بشیرے کی جنگی برابر ہوجائے گی اور وزیر اعظم میں کر تا انسان تھی کر اپنے جو بیٹ کو ہو اوے دہے ہوں گی وزیر حوام بھی کر تا تھا تھا کر اپنے جیٹ کو جو اوے دے ہوں گی وزیر کی کو جددے کر اس ملک کا بین سور گی جو نے بھی لے۔

ہم اب آتے ہیں موام کی طرف دیا کی سب سے بوی طاقت عوام ہوتے ہیں اید ایک ای قت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے " زبان فتق کو نقارہ خدا سیمیں "شاید نہی وجہ متی و نیا کے تمام غداہب تمام تظریت اور میں انتقاد بات عوام سے الشے اور آہستہ سبت جہ جہ اشرا فیدی حکوان کلاس تک پہنچ 'وفید میں کے وہ ہو تاہے ہے گوام کے تشایم آتھا بات ہی ہی معی میں شرے میں تید ملی کاسب سے برااورا ہم ذریعہ عوام ہوتے ہیں اور جنب تک عوام متحرک نہیں ہوتے اس وقت تک می شرے میں تیج ہیے "نہیں آتی اور بعدی یہ قسمتیوں میں سب سے مرائی برقسمتی موام کی ہے جس ہے تعارے عوام کابہت برا طبقہ ہے جس بھی ہے 'کی بھی اور خوش فہم بھی آپ المیہ برای برقسمتی موام کی ہے جس ہے تعارے عوام کابہت برا طبقہ ہے جس بھی ہے 'کی بھی اور خوش فہم بھی آپ المیہ میں جب بھی کوئی نئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں' ملک میں جب بھی کوئی نئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں' ملک میں جب بھی کوئی نئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں' مال چھاہ تک ان کی شرف جب بھی کوئی نئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور او قامت کی اور ایوب خان کی جات ہیں اس کے موف فرے گاتے ہیں' حکومت اس ور در ان آئی طبی مور کی جب میں کوئی ہوئی جب کوئی کو میت اس ور ان ان تھی اور شیعی عمر پوری کر لیتے ہیں' اور ایوب خان کی جگر اور سے جان کوئرا' کی دھ کی کرتے ہیں' حکومت اس ور ران ان ہی طبی عمر پوری کر گئی ہوئی جگر نواز شریف اور سدر پرویز مشرف کی جگر ہو سے رہ گیا۔ نی آ جاتے ہیں اور اوگوں کی تو قامت ایک ' بے تظیر کوئی جگر نواز شریف اور سدر پرویز مشرف کی جگر ہو سے رہ گیا۔ نی آ جاتے ہیں اور اوگوں کی تو قامت ایک کوئی تو قام رہ جن ہیں۔

آب باکنتان کے مسائل کی تاریخ تھال کر و کھ لیجے' باکنتان میں مہنگائی ایوب خان کے دور میں بھی تھی' مہنگائی آج يوسف رضا كيار فى كى حكومت ش بعى ب عب بروز كارى جباست او دشير تك ايدامنى بدامنى بدانسانى ور یا قانو است و وا عقد علی الله و کے دور میں بھی تھی اور بیرس کل آج بھی بین اکٹا وائیس میاوں بھی دور پٹر و ل سابق ادوار میں بھی ٹاپید تھاور بدآج بھی جمیں ال رہا چٹانچہ اگر دیکھنا جائے تو چھلے ادوار اور آج کے دور میں کو کی فرق نہیں کل بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی اور آج بھی معاشرے میں کوئی قرق نہیں آیا ہم جیشہ اس معالم میں حکومت اور حکمرانوں کو مورد الزام تشہراتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھول جاتے ہیںاگر صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے آبک ہز ارار کان' جاربزار 9 سو گیدہ ساستدان' ایک سواکیس وزیرادر تیں ہزاراعلیٰ سرکاری انسراس ملک کا مقدر تہیں بدل ملے نواس ملک کے 16 کروڑ عوام نے بھی بے روز گاری مبنگائی خربت اتھیم صحت صف کی ' انساف اور امن و اون کیسے کچھ نہیں کیا؟ ہمارے عوام نے آؤ آج ٹک یے سرکی جو کئیں تک کا سنے کیا ہمت نہیں لی کے 16 کروڑ ہوگ تو مند د صدت مسوک کرنے اور درو دے پر بڑی کیجے کی ٹوکری تک ٹھائے کیے حکومت کا تنظار کرتے ہیں ' دنیا میں حقوق اور فرائض ہیں فرض قانوں کا درجہ رکھتاہے اور جو شخص این فرض ادا نہیں کر تاا سے حق ، کلنے کا ''حق'' حاصل نہیں ہو تا لیکن برقشمتی ہے ہمارے16 کروڑ عوام اینے فراکفل آوادا کر نہیں رہے اور حق مانظنے میں چیش چیش جین اس 'ہارے 16 کر دڑ اوگ ضاموشی ہے گھر جینے ہیں 'خود کشال کرنے والوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی عقد تعالٰی ہے میہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جایات تبریل کیوں نبیل ہورہ ہے؟ ہم مید بھوں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم (بعنی پورا ملک) کی حالت نہیں مدل جب تك ده قوم الني حالت نهيس بدلتي \_

 مروف کالم نگار جناب جادیہ پچ بدری کے کالموں کا تجومہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

خیل پر کتے ؟' س ملک میں نگ جبگ دو کرو ژریٹائر ڈاو رپررگ شیری بین ان لوگول کے یاس بچو پ کوڈرانے'' د حمكانے 'واٹے 'فی شی عربانی اور بداخد قبوں كے فلوے كرنے اور اپني جوانی كے قصر من نے كے سواكوئي كام نہیں آگر ہید ہوگ دس دس میندرہ پندرہ کاگروپ بنائیں اور ریرگروپ پچی آباد ہوں بیں ایک ایک تمرے کا سکوں بنا میں اور بچوں کو مقت تعییم دینا شروع کر دیں ' ملک کے وہ تن م لوگ جن کی '' مدنی جالیس بٹر ارروپ سے زا کد ہے اگر وه دس د س لوگول کاگر وپ بنائيس كيه لوگ چار چار نزار رويه مانند دستر كي بيوث "كريس اوران حاليس بزار رویوں ہے یہ لوگ اپنے مجیے میں ایک چیوٹی می ڈیٹسری بتالیں 'دیں اساتندہ ایک گروپ بنالیں آیک کم و کرائے یریس اور بے اسائڈہ شام کے وقت معاشرے کے ان بچو ل کو مفت پڑھاناشر وع کر دیں جوا چھی اوراعلی تعلیم افور ڈ خبیں کر سکتے ویں ڈاکٹرا پٹاگروپ بنائیس اور شام کوروز کسی چکی آبادی بمکسی گاؤں اور خریوں کی کسی بہتی بیں جائیں اور ہو گوں کا مفت معا تحد کریں 'وس کھلاڑی گروپ بناکیں 'یہ خط غربت سے یتیجے زیدگی ترار نے واسے طبقوں یں جائیں اور ان بچی ں کو کھیلنے کا طریقتہ سمجھائیں' نجینئر زاییے اپنے گروپ بنائیں اور محروم طیقوں کے بچوں کو فنی تر بہت دیں انگیات گرو پی بنائیں ' صابین اور ٹو تھ چیبٹ خریدیں اور کیجی بستیوں ہیں جاکر بچو ل کو منہ د تقویے اور چیبٹ کرئے کا طریقنہ سکھائیں 'کیڑے پیچتے والے تھان لیں ور رکی میں 'پکچی آباد یوں میں جائیں اور بچ ں کو کیڑے کی ویں تزری ماہرین کے گرولی بٹیں اور بیا گروماں چھو نے کسانوں اور مرکی آباد ہوں کے یو گوں کواچی عنر ورستہ کی سبزیا ل اور کھل اگانے اور مرغیاں اور کبریاں بانے فاطریقہ بتاکیں ' صنعت کاروں کے گروپس بنیں اور پیاگر دلیں کچی آباد ہوں جیں جاکر ہوگوں کو چھوٹی چھوٹی صفتیں لگانے کی ترغیب ہیں' مہریں نفسات کرو پل بنا میں اور پیا کروپس کچی آبادیوں بیل جاکر ہو کوں کو آ کے بزھنے 'ہمت جوان رکھنے اور زعد گی ک خوبصور تیوں کے بارے بیل لیکچر دمیں' علاء کے گروپس بیس 'میر گروپس کچی آباد ہوں بیس اینے ڈمیرے اور حجرے بنائیں اور وہاں بیٹھ کر لوگوں میں زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور طالب علم اپنے کروپس بنائیں اور یہ گر و پس غریب ،ستیوں میں جاکر بچو ں کو بڑھا کیں باان طالب علموں کو تعلیم دیں جو بڑ ھناجا ہے جی لیکن ان کے ياس وسائل نهين بين قوة راسويينا س ملك مين كتنابزاا تقلاب آسكتا بيه مجصے يفين بيداكر جاري سور، سوسا كل اں ملرح متحرک ہو جائے' یہ یوگوں بین تح یک پیدا کرے توشیداس ملک بین کسی شخص کو خود کشی نہ کرنا یڑے 'شاید لوگوں کے اعدر زند گی کے رنگ اٹھنے اور دوڑنے لکیں اور پد ملک ٹوٹے اور بکھرنے ہے ﷺ ' مجھے مرہ مر محسوس ہوتا ہے آگر ہمارے ملک کے بیا کی کروڑ ہو گول نے 11 کروڑ لو گول کواپٹی فر مدداری ند سمجیں' اگریا ﷺ کروٹرلوگوں نے آ گے بیڑھ کران گیارہ کروٹر ہوگوں کا ہتھ نہ تھا ہاتواں ملک میں گیارہ کروٹر بھیں گے اور نہ بى يوچى كروڙ ـ

، نین کی تاریخ بیں آج تک کوئی مکومت ملک کو بنا سکیاور نہ بی بی سکی 'یہ لوگ ہوتے ہیں' یہ عوام ہوتے ہیں جو ملک کو بنا سکی اور برقستی سے ایمارے ملک کے عوام بی بے حس ہیں ان میں کوئی جان می میں بین ان میں کوئی جان می بین اور برقستی سے ایمارے ملک کے عوام بی بے حس ہیں ان میں کوئی جان میں جنانچہ ملک کیسے ہے گا۔

وزیراعظم بیست د ضاکیلاتی اشت کے تو مرحو مدیشری کی ساس نے ان کا باتھ کیڑ لیااوران سے عرض کی "میری ابھی جین رقیال بن بیای بیٹی چین جم کرائے کے مکان جیس رہتے چین جم باتی زیر کی کیے بسر کریں گے "مرحو مد کے شمیں روپ کا آئل آپ بتا کیں جم باتی زیر گی کیے بسر کریں گے "مرحو مد کے خاو ند محمد رمضان کی والد ہ نے وزیر عظم سے عرض کی "بڑے صدب "پ مبنگائی کو توڑ دوور شرجارے دوسرے خود ند محمد رمضان کی والد ہ نے وزیر عظم بو ترحی خوتون کی بیش سن کر و تگ رہ گئے اور انہوں نے ای وقت اس خالدان کو مکان فراہم کرتے اور سرکاری حربی پر بیجوں کی شدی کرائے کا العمان کردیا اوزیراعظم نے اس خاند من کو دو رکھ روپ کا چیک بھی بیش کیا وزیر عظم اس کے بعد ایک کمرے کے اس مکان سے لکے توانہوں نے مکہ کالو ٹی کی سرٹ کی بوانے کی جد مکہ کالو ٹی کی سرٹ کی بوانے کی بیش کیا وزیر اعظم اس کے بعد ایک کمرے کے اس مکان سے لکے توانہوں نے مکہ کالو ٹی کی سرٹ کی بوانے کی کروپ کا دو کریا عظم ان تمام احکامات کے بعد مکہ کالو ٹی سے درخصت ہوگئے لیکن وہائے باتے اسے بیجے بے شار سوالوں کی گر دیجو ٹیک کی دیک کو چیک گئے دی ہوڑگئے۔

یا کہتا ہیں اس وقت محمد رمضان اور بشری جیسے 8 کروڑ ہوگ جیں " یہ دہ اوگ جیں جنہیں و تیا کے بوے بڑے معيشت وان خط غربت سے ينجے زعر كى كرار نے والى مخلوق كيت ميں ليكن يد ب بيارے ايس وگ ميں جنميں خد غربت کا بند ہے اور نہ ہی البیل معلوم ہے سیخط شروع کیال سے ہو تاہے اور فتم کیال ہو تاہے۔ اِکستان ایک ابیابر قست ملک ہے جس میں جار کر دڑ ہیں ما کھ لوگوں کے پیس اسٹنے بیسے فہیں ہوئے کہ وہ کل کیلے سٹا خرید عیس ' یہ لوگ روز مزوور کی کینے نظلتے میں اور جس ون انہیں وواڑھا کی سورو ہے کی ویہاڑ کی ٹل جاتی ہے ہے و گ اس د ن کا مخاخرید بینتے میں بھورت ویکر بدیائی کاپیا بدنی کر سوجاتے ہیں۔ ن جار کروڑ ٹیمیں ، کھاور 8 کروڑ و کوں میں نہ جانے کتنے لوگ بشری اور محمد رمضان کی نفسیاتی کیفیت سے گزر رہے ہیں ان بیس کتے ہوگ ہوں گے جو سارا سازاد ب ٹرین کے سامنے لیٹنے ایل سے چھد مگ نگا نے اور زہر کھانے کی تر کسیس سویتے ہیں اور شام کوایئے اس ارادے کوا گلے دن میر ملتوی کر دیتے ہیں۔ ہمارے وز مراعظم کتنے رمضانوں کے گھر جاکیں شے 'وہ کتنی بیشر ذر کی تعزیت کریں گے وہ کتنے محمد عامر فور کو مکار دیں مجے اور وہ کتنے عاشق حسید را کی میٹیوں کے ہاتھ پیلے کرائیں سے ' پی غربت مند فتم ہونے وال ایک ایسا صحر اہے جس پر ایک آدھ دن کی بارش کو کی تخلیقان آباد نہیں کریائے گئ اس کیلئے ہمیں بھو س اقدامات کرناہوں گے 'اس کیلئے ہمیں اپنی ترجیحات کوری شیب کرناہوگا' جمیں قوی سطح پر خربت کے نامور'افدیں کے لینسر اور ناداری کی''ٹی بی' کامقابیہ کرناہو گااور پھر کہیں جاکر جمیں منز ں ملے گی۔ ہم تمام کالم توبیوں میر بیالزام نگایا جاتا ہے ہم ایسے ڈاکٹر ہیں جومرض کی تشخیص تو کر بیتے ہیں لیکن ہارے پاس اس کا کوئی عظاج نہیں ہوتا۔ بیدالزام بزی حد تک درست ہے ' بلاشیہ ہم ایسے سر جن ہیں جسمیں مریض کا پہیٹ بھاڑنا و آتا ہے لیکن ہم زخموں کو سینے کے ماہر نہیں ہیں چٹانچہ ہم کثر روقات آہر بش کے بعد مریض کو آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر فرار ہوجاتے ہیں کیکن میں آئے یہ گلہ بھی و صورینا جا بتا ہوں۔ میں آج سے ایک ایس بحث کا آغاز کر رہا ہوں جس ہیں ہم پاکستان کے بنیادی مسائل کا حل طاش کریں گے ایس اسے تمام قار كين كو وعوت ويتا ابو بأكر ان كے ياس باكتان سے غربت فتم كرنے كاكو كي قار مولد موجود ياوروه محدود پاتے ہر بد فار مولد ٹمیسٹ کر یکے ہیں اوراس ٹمیسٹ کے شیت منا کے بر آمہ ہوئے ہیں تودہ اپن بد فار مولہ جھے بجھ دیں 'میں ان کے فار موسے و آما فو آنا اس کام میں ش کتے کر تار ہوں گا 'ہوسکتا ہے بد فار مولہ ارباب اختیار تک بیٹی جائے 'وہا ہے '' یک 'اگر میں اور یوں مید ملک اس ''خریک ''میر آجائے جس کے آخر میں روشنی کاشت ہوتی ہے۔ یں اس بحث کا آغاز کر تا ہوں' جناب وز مراعظم صاحب دیو میں معیشت کے دوہزے نظام ہیں ایک ویسٹرن ا کنا کے مسلم ہے اور دوسرااسلامی نظام معبیث۔ وبیشرین اکنا مک مسٹم بیس حکو مثیں ملک بیس برے برے منصوبه شروع کرتی چین 'وه موثرویز بناتی چین کلک بین صنعتون اور میگاه نز کاجال بچی تی چین 'وه بزی بزار اور منڈیاں بناتی ہیں' بیتک اور سرمانیہ کاری کے اوارے الائم کئے جاتے ہیں اور جسیدا ن ادارول میں معاثی سرگر میاں شروع ہوتی ہیں تو یہ سرگر میاں پہلے ملک کے مراعات یوفتہ طبقے تک پیچی ہیں اس کے بعد شال کانس کے باس آتی ہیں اوراس کے بعد وط غربت سے نیچے زعد گی گزار نے والے لوگوں تک پہنچی ہیں۔ شوکت عزیز جیسے معیشت دان اس عمل کو "ٹریکل ڈاؤن''کتے جِس'معیشت کایہ نظام اس دفت دنیا کے بے شار ممالک میں کام کر رہاہے اور کامیاب بھی ہے۔اس نظام میں ہے شارخوبیاں میں کیکن اس میں وواجز تی مہلک شرابیاں بھی یں 'اس کی پہلی خرافی ٹریکل ڈاؤن ہے'اس نظام کوٹر یکل ڈاؤن ہونے کیلئے کم از کم تمیں پر س در کار ہوتے ہیں

سعروف کالم نگار چتاب جاوید چه بدری کے کالموں کا تجو مدر (Presented By A.W Faridi – September 2010)

اور سہ تیں ہر س بھی ایسے ہوں جن میں معیشت کاعمل دن رات جاری رہے اس سٹم میں ایک دن کاانتواماس کے شریکل ڈاؤن ایف کمٹ کو چد ماہ آ مے لے جا تاہے اوراس کی دو سری خرابی اس کی مادے تدیرستی ہے 'بدایک ایسا نظام ہے جس کے سینے میں ول تعین مید او حول کو مشین بناویتا ہے اور وہ کریڈٹ کار ڈز 'سوداور شھوں کے بیک ا ہے جاں میں لجھ جاتے جیں جس ہے انہیں موت کے بعد ہی رہائی ملتی ہے لبذا ریسٹم ہمارے جینے ملک کو موث نہیں کر تااس کی بھی دووجوہات ہیں اول ہم مسلمان میں اور کو فی سودی نظام کسی مسلمان کو سوٹ نہیں کر سکتا ہم جب کلمہ مزدہ لیتے ہیں تو ہم پر سود اور سودی نظام حرام ہو ہاتاہے جنائیے یہ معیشت ہمیں سکو ن اور ہر کمت نہیں د ہے یاتی 'وجود کا میاب کی تاریخ شن آج تک کسی اسلامی ملک میں سے نظام کامیاب نیس ہو سکااور اگر مبھی کسی اسل می ملک نے اس نظام کے تحت کامیر بی حاصل مھی کی توبید کامیا بی عاد منی متنی معیشت کادومر انظام اسلای ہے ' اسلامی نظام کے تین بڑے اصول میں ' بہلا اصول خیرات ہے 'اسلام میں ال کاوہ حصہ جو مومن کی ضرورت ہے زائد ہو تا ہے اسے اللہ کی راہ ٹاس خرج کر کر وہ جاتا ہے گویا تیک گھر آئیک گاڑی کم پڑوں کے جاریا تی جو ڈول اور ماہن شریخ کے علاوہ جارے یوس جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے بندول کی اہ تت ہے اور اگر ہم سے مال ضرورت مندول تک تیس پینجاتے تو ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں ہم اللہ تعالی کے بحرم میں اور اللہ تعالی بمارے س تھ وہی سلوک کرے گاج وہ اپنے مجر مول کے ساتھ کر تاہید ووسراا صول اصراف سے بر میز ہے اسلام فضوں خرچی کے خدف ہے آگر اسلامی ریاست کا تھران دوسر ابلب دوشن کر دے ' دوسری گاڑی استعال کر لے' دوسو ایکڑ کا ایوان یتا ہے یا سا ٹھدار کان کی کا بیٹیہ یتا لے تو بداسراف ہے۔ادراگر کوئی مسلمان تاجم سمو کی و کاندار معمو کی سرہ یہ کار اور کوئی بیوروکریٹ اپنی آمدنی کازیاوہ تر حصہ نمودونمائش پر خرچ کر دے توبہ بھی اس اف ہے اور وہ اللہ کا مجرم باوراللداس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گاجودہ انت بین خیا ات کرنے والے مسلمان کے ساتھ كر تا ہے۔ اسلام كا تيسر ااصوب ترجح ہے 'بدوہ اصول ہے جس ہے اسلامي معاشر ول ميں تيد ملي آتي ہے اسلام د نیا کا داحد نظام ہے جو محروموں 'ناداروں ' ہے بسو ںادر ہے کسوں کوام اء پر ترجیح دیناہے 'اسلام میں جو شخص جت محروم ہے اس محص کو اتنی ہی فوقیت اور تر تیج دی حاتی ہے شائد میں وجہ تھی حضرت عمر اسپنے کندھے ہم آٹے ک بوری اٹھاکر راتوں کو بھو کوں کے گھر جاتے تھے۔

اگر ہماری حکومت آگر ہمارے وزیر اعظم اس ملک کے محمد رمضانوں اور بشر اور کو ترجیج اول بنایس آگر ہم آج سے اپنی محیثت کا آغار ہا کہتا ت کی بھی آباد یوں اور فریوں سے شر وع کریں تو بیتین کیجئے چند ماہ ش ہمارے ملک میں ہر کت بھی آجائے گی اور سکون بھی۔ اللہ تق لی غریب کے وں بٹی بستا ہے اور جب تک ہم غریب کے ول تک شیس چنجیس سے تک ہم اللہ تق لی تک شیس پہنچیں سے تک شیس چنجیس سے اس وقت تک ہم ہراس کی ہر کت کے درواز نے نہیں تھلیس کے اور جب تک کی اسرامی ملک پر اللہ کی ہر کت کے درواز نے نہیں تھلیس کے اور جب تک کی اسرامی ملک پر اللہ کی ہر کت کے درواز میں تاریخ سے درواز نے نہیں ہو تاریہ ہو دوان مولداور یہی ہے دوکام جو ہماری حکومت کو کر ناجا ہے۔

معروف کالم نگار جناب جادید چه بدری کے کالموں کا مجموعہ (Presented By A.W Faridi – September 2010)

محمد عارف گھوڑے شاہ پاغبان پورہ میں سبزی پیتا تھا 'وہ شیج سوسرے کھوتی ریزھی بیر سبزی ماد تا تھااور ساراد ن گل محلوں بیس ٹماٹر و محمد و کی موازیں لگا تاتھا وہ کو چید سعید بیس وہ مرے کے مکان بیس ریتاتھا اس کے وہ بیٹیدور وہ یٹمیاں تھیں' عارف کے دونوں بیٹے ''کاروبار'' بیس اس کاہاتھ بٹائے تھے' بشر کُل 'جمہ عارف کی بیزی بٹی تھی' میہ بكى أثر جماعت ياس مقى اور محمد عارف ك طيق بل آثر بصاعتين على تعليم سجى جاتى بين . محمد عارف ف 2000ء میں بشر کی کی شاوی محمد رمضیان کے مہا تھے کر دی محمد رمضیاں کاول لد محمد بیا شق و عولی تھا محمد بیا شق کے تیں میٹے دور تیں بیٹیاں متھیں' اس کا بیزا بیٹا محمد رمضان وید ڈنگ کا کام کر تا تھا' دوسرے میٹے محمد شان کی عمر يندره سال مقى 'وه نا فيون كى شيكتري مين كام كرتا تما 'تيسر ، سينم محمد آصف على كي عمر 13 سال مقى اوروه يلا سنك كي جو تباں بنانے کے کار مانے شین کام کر تاتھ 'بیٹیو ں میں ہے ایک مٹی کی شادی ہو چکی تھی جیکہ دویٹمال گھر میٹھی تھیں ۔ مجد رمضان اور بشری کی شادی 2000ء میں جو تی جس کے بعد مجدر مضان نے تھو کر زیاز بیگ کے چود حری ٹاؤں میں دو مرلے کا مکان کرائے ہیں لے لیو' مکان کاکرا ہیہ ' بخلی کاٹراوریانی کاخرج ساڑھے تلین بزار رویعے تھ'رمضان کوویلٹرنگ کے کام بیں روزانداڑھ کی سورویے بلتے تھے' ووچود ھریٹاؤی سے روز سیون اپ 2003ء شل الہیں بیٹے کی فعت سے توازا 'بشری نے اس کاتام زبیرر کھا 2005ء ش ان کے بال صاحمہ بیدا مولی ایشری نے ایک ول رمضال کو مشوره دیا" آب کے آنے جانے میں وقت کھی ضائع موتا ہے اور تین ساڑ مصے غین ہر ار موپے بھی کیوں نہ ہم سیوان اپ شاپ کے قریب کوئی مکان کرائے پرے لیں "محمد رمضان کو تجویزا چھی گئی چٹا نچہ محمد رمضاں نے مکہ کالوٹی میں ایک کمرہ کرائے میر لے لیا اس تمرے کاکر اپیر چدرہ سورو ہے تھا' یہ دوٹوں ایسے بچوں کے س تھ 14 مارچ 2008ء کواس کمرے میں شفٹ ہو گئے' بشری کے تین بروے مسئلے بتیے 'اول خاتدانی غربت' وہ جو تھی نسل ہے غریب تھی 'اس کا والد غریب تھی'اس کے والد کاوالد اوراس کا والد بھی غریب تھا 'وہ جس فاندان میں باہ کر آئی تھی 'اس نے بھی کی پہنوں سے غربت کے سوا کھے نہیں دیکھا البذاجب بشري ابنے بچوں كو ديكھتى تقى تواہے محسوس ہو تا تھاس نے اپنی خاندانی غربت كو "ايكس فينشن" وے دی ہے۔دوم وہ کیے بڑھی تکھی ضافون تھی اس نے آٹھ جماعتیں باس کی تھیں اور آٹھ جماعتیں باس لو گول کی سکھیں خواب بیمتی بین چنانچہ وہ جب بھی آ تکھیں بند کرتی تھی تواس کے دماغ میں امارے فرادانی اور سمود کی کے خواب تڑینے ت<u>کتے تھےاور مو</u>م وہ اینے بچول کو علی تعلیم دینا جاتتی تھی 'اس نے اپنے بچول سینے ایک ایک سکول بیک اور ایک ایک تا عدہ خرید یا تھا وہ اپنے بچوں کو پڑھائے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس کے پاس بچوں کو سکوں بیں داخل کرائے کے وسائل قبیل بٹھے اُس نے اس مسئلے کابڑاو کچسپ حل مونش کیا اُس نے اپنی خالہ کے گھر کو سکوں ڈکلیئر کر دیو'اس می خالہ دیاو لٹس کی بہار کالوفی میں رہتی تھی' بشر می روز مسج پیجے بچوں کو تیار کرتی ان کے کندھے پر بیگ رکھتی اور انہیں اپنی خانہ ویبا کے گھر چھوڑ آتی ' بیجے خالہ ویب کے گھر کو سکول سمور سر سرس میں اور انہیں ایک سے معادل میں ایک اور سرسال

مروف کالم نگار جناب جادیہ پچ بدری کے کالموں کا تجو مد(Presented By A.W Faridi – September 2010)

یں ہوئے اور ایک دو گفتنے وہ پ بیٹھ کر پڑھ لیتے اور اس کے بعد پشر کیا آئیل و اپس گھرے آتی کیے جھوٹ موٹ کا سکو س ان بچھ رادر بیشر کر کا معمور تھیا۔

معروف كالم نكار جناب جاديد چه بدرى كالمحوس (Presented By A. W Faridi – September 2010)

اور آب فرض کیجے' آپ کانام آصف علی زرواری ہے'آپ ملک کی سب سے بری بیای جماعت کے شریک چیز مین جی اور ملک میں آپ کی حکومت ہے 'آپ کو 9اپریل کی شام معلوم ہو تاہے کرا چی سٹی کورث کے طاہر بالازے میں جیہ اوگوں کو زندہ جلادیا گیا' آپ یہ خیر سنتے میں' اینے میڈیا کو آرڈیٹیٹر کواشارہ کرتے ہیں اور آپ کا مذمتی بیان تمام چینلز اور اخبارات میں شائع ہو جاتا ہے آپ بچھے ہیں آپ کی ذیے داری بوری ہو گئی اور آپ فوری طور بر کی دوسرے اہم کام میں مصروف ہوجاتے ہیں '9 کے اعدوس ایریل آتی ہے اوروس کے اعد گیارہ 'بارہ' جیرہ' جودہ اور بندرہ ایریل آ جاتی ہے اور آپ کی مصروفیات کے انبار میں کہیں یہ جو تعشین دنن ہو جاتی ہیں' آب انہیں فراموش کر دہتے ہیں' فرض کیجئے آپ کانام صدر ہر ویزمشرف ہے' آپ کو 9اپریل کی شام جھ لو کوں کے ''ستی'' ہوتے کی اطلاع ملتی ہے' آپ ٹیلی دیوان آن کرتے ہیں 'کو کوں کو سز' کوں بر توڑ کیموڑ کرتے' عمار توں سے دھواں اٹھتے تھاڑیاں جلتے اور لوگوں کو فائز نگ کرتے ویکھتے جیں 'آپ اسینے شاف کو فد متی بیان جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور چین کے دورے دیر علے جاتے ہیں اور چین کی گارڈ آف آفراری کی پیشز" یر اس بریفتگر اور سیمیارز میں برچ نعشیں آپ کے ذہبن سے محوجوجاتی بین فرض سیجے آپ کانام بوسف رضا عملانی ہے اور آپ پاکستان کے وزیراعظم میں آپ سے سامنے نوابریل کی شام ایک فاکل رکھی جاتی ہے "آپ فائل کھول کر دیکھتے ہیں "آپ کو معلوم ہو تاہے تواہر مل کوشر ایستدوں نے طاہر بلازے میں او گوں کو کمروں میں بندكر ك آك لكادى اوراس والح ين جد لوك زنده بل كن أب افسوس سن " في في في الرية إلى ادريد فائل "موسف اميار شيط" كى فرے يل ركه وي مين "آپ سوچة بي آپ كل وفتر آت بى اس برايك ا تکوائزی کمیشن بھائیں گے اور مجرم کو ئی بھی ہول آپ انہیں قرار واقعی سزادیں گے 'آپ دوسرے دن دفتر آتے ہیں لیکن سے آپ کالیک مصروف ترمین دن ہوتا ہے آپ اس دن فائل پر کارردائی کا تھم نہیں دے یاتے "تیسرا دن دوسرے دن سے بھی زیادہ مصروف ہو تاہے اور اس سے اگلے ون قومی آسیلی کا جلاس ہو تاہے اور آپ دز براعظم ہاؤس سے سید حایار لیمن ہاؤس مطلح جاتے ہیں'اس سے الگے دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے' آپ دفتر جیں آتے اور اس سے اگلے دن یہ فائل غیر متعلقہ ہو چکی ہوتی ہے "آپاسے" موسٹ امیار ٹینٹ "کی ثرے ے اشاتے میں اس بر انشر بیر خسری "كلصة بيں اور "آؤك "كل شرے يل وال وي بين اور ايول آپ كافرض ادا ہو گیا۔

آب فرض بجيئة آب كانام ميال نوازشريف باور آب وفاقى حكومت كرسب سيبرا اتحادى بين أب كونو اہریل کی شام کراچی کے ساتھے کی اطلاع ملتی ہے' آپ کو دکھ پہنچتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ سوچتے ہیں" اور مفاہمت کرو 'ایم کیوایم کے ساتھ " آپ سیجھتے ہیں' میدایم کیوایم کی طرف ہے یاکستان پلیلزیار ٹی کواپٹی شرائطا پر مفاہمت پر مجبور کرنے کی کوشش ہے 'آب اس واقع کے نتائج کا اندازہ لگاکر خوش ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اسے میڈیا کو آرڈی نیٹر کو بیان جاری کرنے کی ہواہت کر دیتے ہیں' آپ فرض سیجے آپ اسفندیارولی ہیں یا مولانا قضل الرحمٰن بين 'آب كواس واضح كي اطلاع ملتي ب 'آب تهوڙي دير سويح بين اورات سندهداور وفاق كاستله قرار دے کر خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں' آپ کانام عمران خان ہے' آپ قاضی حسین احدادر محدد انچکز کی ہیں' آب يدواقع سنت جين 'ويمي بين آپ كوب انتهااقسوس موتاب أب سوچة بين أب كور اين كانفرنس كرني جاہیے' آپ کواس سانحے پر ملک گیر ریلی نکالنی جاہیے لیکن ساتھ ہی آپ یہ سوچ کرا پٹلارادہ ملتوی کر دیتے ہیں کہ حکومت کو ایھی محض پندرہ ون ہوئے ہیں اور پندرہ د تول بعد حکومت سے خلاف ریلی غیرسیای محسوس ہوگی اور ایوں آپ تیل اور تیل کی دھارد کیھنے کا فیصلہ کرتے ہیں 'آپ کانام چودھری شجاعت حسین اور چووھری مرویز الی ہے اور ملک کی بوری ابوزیشن کا بوجھ آپ سے نازک کند حول برے "آپ ای دافعے کو چھکا جھتے میں لیکن آب ساتھ سی بد سوچ کر خاموش ہوجاتے ہیں کہ آپ کے احتیاج کی لیسٹ میں ایم کیوا مم آجائے گی اور آپ سر دست ایم کیوایم کی ناراضی برواشت نہیں کر سکتے چنا نچہ آپ ایک گول مول بیان جاری کرتے ہیں اور بلٹ بروف گاڑیوں کے بارے میں برلیس کا نفرنس میں معمروف ہو جاتے ہیں اور فرض سیجئے 'آب اس ملک سے ایک لاکھ و کلاء میں' آ باس ملک کے تمین لا کھ تمیں ہزار ووسونو ڈاکٹر میں' آ باس ملک کے باچے لا کھ بائیس ہزار حیار سو بارہ اٹھیٹٹر میں "آب اس ملک کے ایک کر وڑ سر کاری ملازم ہیں" آب اس ملک کے 25 لاکھ کلرک ہیں" آب اس ملک کے گیارہ لاکھ سرکاری اور مرا کویٹ استاد ہیں 'آپ اس ملک کے ساڑھے جار کروڑ ٹوجو ان ہیں 'آپ اس

معروف كالم نكارجتاب جاديد يوبدري كالمحوس (Presented By A.W Faridi – September 2010) مجتوبة (Presented By A.W Faridi

ملك كـ 20 لا كد تاجر سوداكر عنعت كاراورد كاندار إن اور آب اس ملك ك غريب اور قيك عوام إن اور آب کو 9اپریل کے سانچے کی اطلاع ملی آپ اس وقت جائے ٹی رہے تھے اور آپ نے صدے کے عالم میں جائے ز بین براغر مل دی اور آپ بری و بر تک د تھی رہے لیکن چر آپ کے گابک آگئے 'آپ کی ٹیوشن کاوقت ہو گیا' آب فٹ بال 'باکی یا بیٹ لے کر گراؤنڈ میں جلے گئے' آپ کی کلاس شروع ہو گئی' آپ کو صاحب نے بلالیاور آب فائل اٹھاکر اندر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ایس سائیٹ کی انسیکٹن کیلئے نکل مجنے ایس مریضوں میں معروف ہو گئے اور آپ کی بار کا اجلاس شروع ہو گیا چنانچہ آپ معروف ہوئے اور سے جھ نشیس آپ کی معرو فیت تلے وب سیس اور فرض سیجی آپ کا تعلق فوج کے ساتھ ہے "آپ فوج کے نان کمیشنڈافسر ہیں "آپ ليقشينت 'كينين المجرائر الل اير يكيفريز يا جزل إين ات كونوايريل ك ساشح كاطلاع في ات عدماغ من آگ سی لگ گنیاور آپ نے فور اُاعلان کیا' آگر میرا بس چلے تو بیس ان سب کو آور تھنٹے بیس سید ھاکر دوں''آپ اس کے بعد دیر تک" انہیں" سیدھاکرنے کی باذا نگ کرتے رہے لیکن پھر آپ کی چھٹی کاوقت ہوگیا" آپ یونٹ سے لکے اور بیوی بچوں کے سیروں میں بڑھتے اور بوال بعدرہ ابریل کادن آئیااور فرض سیجے آباس ملک کی عدلیہ ہیں 'آپ کو نوابریل کی شام اس سانھے کی اطلاع ملی 'آپ نے ٹی دی بند کیااور آپ نے سوجا 'ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چند دلوں میں فارغ ہونے والے ہیں 'آپ نے چینل تیدیل کیاادر غصے سے فرمایا ہم تو منطل ہیں تھاش ہم آج بحال ہوتے تو ہم کراچی کی ساری انظامیہ کو میچ عدالت میں طلب کر لیتے۔ ید ہیں ہم اور یہ ہے جماری انسانیت جمارا ضمیر اور جمارا حساس کی اس واقعے کو چدون گزر کے ہیں لیکن یاکستان سے کسی طبقے "کسی اروروور کسی ادارے کا ضمیر نہیں جاگا" پاکستان سے کسی صاحب نے کراچی کی ان تعثول کی طرف آكھ اٹھاكر نيس ويكھاكرا جي بي ارباب غلام رجيم كوايك جو تالار ڈاكٹر شير الكن نيازى كو لا بور بي دو تھير یزے تھے اور سیاست اور اقتدار کے سارے ابوان تھیٹر ول اور جوتے ہے کو نجا شھے تھے ، تو می آمہلی تک میں اس واتنے پر تعزیق قرار داد بیش ہوئی تھی لیکن کراچی میں توایر مل کے دن پندر ولوگ مارے گئے اور ان پندر ولوگوں م جيدا يسالو گ بھي شامل منته جنهين زنده جلاد يا كيا تھا كيكن ان چدر «لو گول كيلية كسي سياستدان بمسي حكمران اور معاشرے کے کسی مروب کے احساس نے آکھ نہیں کھولی میوں ؟ کیونکہ یہ معصوم ' بے گناہ اور عام لوگ تھے اور اس ملک بین قانون 'انصاف اور احساس صرف اور صرف دُاکٹر شیر افکن تیازی اور دُاکٹر ارباب غلام رحیم جیسے لو گول كيليز مخصّ ب أورادل يرباته ركه كرجواب ويجيئ اگر نوايريل كے واقع ميں كسي جي مكسي بيزنيل مكسي سیکر شری اور کسی پڑے سیاستدان کا بھائی با بیٹا جل عمیامو تا تو کیا ہمارے تھر اٹو ل کا بھی رویہ ہو تا؟ یہ کیاد کیسپ ملک ہے اس میں 12 مئی 2007ء کو کر اچی میں 52 لو گ ارے گئے تھے اور اس میں 22 کا تعلق یا کتاب پٹیلز بارٹی ك ساتھ فااس ين 18 اكتوبر 2007ء كوكرا إلى ين بيلزيار ألى ك ويده سووركر جال بحق اور جوار سوزهى ہو گئے لیکن ان کیلئے ایک ایف آئی آر کے سواکو ٹی کار روائی نہیں ہو ٹی جبکہ 27 وسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو کی توان کے قبل کی تحقیقات کیلئے اقوام حمدولی فیم بلائی جاری ہے ؟ کیااس ملک بی تحقیقات کیلئے بینظیر بھٹو ہوناضروری ہے اور کیااس ملک میں صرف بے نظیر بھٹو کے لواحقین انصاف کے حق دار ہیں؟ آئے 75 اہریل سے دن میں بینے کر ثوام بل کی مصوم نعشول سے بارے میں سو پیس اورا بینے حتمیرے بیہ سوال کریں" جس ملك مي انصاف المنكم كلولغ سے قبل مقتول كاسا جى رجيد كيتا موكياوس ملك كانام اساؤى جمهوريدياكستان

ہونا جاتے ؟ آئے ہم صوبہ سر حد کے ساتھ ساتھ پاکستان کانام بھی بدل دیں 'ہم اے بے حس ستان مظلم ستان

بإلے انصاف ستان قرار وے وس"۔

آپ فرض بیجئے آپ کالیک پاؤل مسجد کے دروازے سے باہر ہے اور دوسراا عمرا جا گائی آپ کا قون بیتا ہے 'آپ ول بی دل بی دل بی دل بین کہتے ہیں کم بینے او گئی بینے اور شدندے اور اکسٹرے لیج بین بیلو کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا لخت جگر چلا کر کہتا ہے ''ابوشن طاہر پلازے بین و کیل کے دفتر میں تھا او کوں نے جھے دفتر میں بند کر کے آگ لگا دی ہے 'ابو چھے بچاؤ' میں مرف لگا ہول ''آپ یہ سن کر مسجد کی دبلیز پر گرجاتے ہیں اور چند لیحوں کیلئے آپ کی تمام سعد مدھ فتم ہو جاتی ہے' آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ دیواند وار طاہر پلازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوت ہیں' یہ سوچ اور سے اور سے اور راست ملرف بھاگ کھڑے ہوت ہیں' یہ سوچ اور سے اور سے اور است میں ایک کھڑے ہور ہوتی ہیں' یہ سوچ اور سے اور راست میں ایک کھڑے ہور ہوتی ہیں' یہ سوچ اور سے اور راست میں ایک کھڑے ہور ہیں ہے''۔

قرض بیجئے آپ سلائی مشین کا پیڈل تھماتی ہیں اور مشین کی تک تک رک دھک دھک کے دوران آپ کافون بجنا ب 'آب کام کرنے والی لڑی ہے کہتی ہیں "کھزاری جھے ذرافون تولادو" فون بھٹار بتا ہے اور گھزاری فون حلاش کرتی رہتی ہے' اس دوران فون زنج زنج کر خاموش ہوجاتاہے' آپ دوبارہ مشین جلانے میں مصروف ہوجاتی ہیں' تھوڑی دیر بعد فون دوبارہ بجاہے'آپ گلزاری کو آواز وین ہیں لیکن اس وقت تک گلزاری باتھ روم میں تھس چکی ہوتی ہے' آپ اے گالیان اور بدر عائیں، بی ہوئی اٹھتی ہیں اور فون کی علاش شر وع کر رہی ہیں 'فون دلان کی چک پر بھا ہوا محسوس ہوتا ہے اتب چو کی پر بڑی چڑیں دائیس بائیس کرتی ہیں فون نے رہاہے آئے تکساٹھاتی میں تو آپ کو موبائل فون تکیے کے شیع چکتااور جاتا ہوامل جاتا ہے اس فون اٹھاتی میں لیکن آپ کے جیلو کہنے سے پہلے ہی فون بند ہو جاتا ہے'آپ مسٹر کالر دیکھتی جیں'آپ کو فون پراہے اکلوتے بیٹے کی دوم سڈ کالر ملتی جیں'آپ سوچتی جیں' وہ وکیل کے دفتر میں بیٹھاہے یقینااس نے آپ سے کوئی ضروری بات یو چھنی ہوگ'آپ اس کے نمبر پر فون کر فی جیں لیکن آپ کے فون سے یہ پہنام نشر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ کال کیلئے كريثرث فيس اور ميرياني فرماكر آب اينا فون ري جارئ يجيئ اور آب موبائل فون كميني كوصلواتيس سائے كئي بين اسی دوران آپ کا فون دوبارہ بچتا ہے' آپ اٹھاتی ہیں تو دوسری طرف آپ کی بٹی ہے دہ آپ سے گھبرائی ہوئی آواز میں یو چھتی ہے" امال بھائی کہاں ہے" آپ اے بتاتی میں" وود کیل کے پاس گیاہے" آپ کی بٹی روتے ہوئے کہتی ہے" امال لو کول نے ٹی کورٹ میں جارے دکیل کے دفتر کو آگ لگادی ہے' جمائی کا پیتہ کرو" آپ فون چینگتی ہیں اور نظے یاؤں ' نظے سرگل ہیں بھاگ کمٹری ہوتی ہیں اس کمے آپ کی آٹھوں ہیں ہر سات اور کلے میں سیاب ہے اور آپ دیوانہ دار کلیوں میں بھائتی جلی جاری ہیں۔

آپ فرض کیجے آپ ہانڈی میں چھ ہلاتی ہیں' آپ کافین بھتا ہے' آپ گنگناتے ہوئے فون اٹھاتی ہیں 'دو سری طرف آپ کاخاد ند ہے' آپ اس کی بات سے بغیر کہتی ہیں ''جانو میں نے کھانا بنالیاہے تم دو بجے تنک کھر پھھ سام سے کہ اسلام کھا جس اس سے اس س جانا" آپ کی بات ابھی مکمل ٹیٹن ہو تی کہ دوسری طرف سے چلانے کی آدازیں آتی ہیں 'آپ کا خاد ند چیخ ہوئے کہتا ہے " کہتا ہے" نیلم میرے پورے جسم کو آگ لگ چک ہے 'خداکیلئے مجھے بچاد'" آپ کاسانس اکٹر جا تاہادر آپ اس سے بو چھتی ہیں '' آپ کہاں ہو'وہ سسکیاں لینتے ہوئے تا تا ہے' طاہر پلا زے ہیں "اور آپ ہانڈی چو لیے پر چھوڈ کر باہر کی طرف دوڑ بڑتی ہیں' آپ گھر کادروازہ تک بند کر تا بحول جاتی ہیں۔

آب فرض سجيحة آب يو ندورشي يا كالح ك لان مين بيش كر جا كليث تكالتي بين اس كريير كاكونا ميازتي بين عاکلیٹ کے نیلے سرے پر انگو شار کھ کراہے وراسا دباتی این عالمیٹ کاایک کو ناباہر نکل آتا ہے اور آپ اس کونے کو داعتوں میں دبالیتی میں ' تھیکاس لمح آپ کاموبائل بھا ہے' آپ ایک باتھ میں جاکلیٹ پکڑتی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بیگ کی زید کھولتی بین آپ کے سوہائل پر "پایا" کالفظ جتنا بجھتاد کھا لی ویتا ہے" آپ خوشی ے فون اٹھاتی ہیں اور زور ہے بولتی ہیں '' پایا مجھے ٹھیک نئین بجے لینا ہے 'کوئی بہانہ نہیں'' اور دوسری طرف سسكيون اور چينون كي آوازين آتي ين اپ عيم اله سے جاكليث كرجاتا ہور آپ دو دق موكى آوازيل يو چھتى ہيں "ياياكيا موا"آپ كے ياياركى "زيتى اور جلتى جھتى آواز ميں بولتے ہيں "بيناميرے بورے جسم س آگ لگی ہے " میں مرربا مول 'بیٹا میں آخری لیے میں بس تمباری آواز ستناچا بتا تھا بینااگر ممکن موقو یہ ملک چھوڑ کر کہیں چلی جانا "اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبی سسکی کی آواز آتی ہے اور فوان کٹ جاتا ہے "آب اضطراری انداز میں اپنے بابا کا فون ڈائل کرتی ہیں لیکن ووسری طرف ٹیپ چل دیں ہے کا پ بیٹے سے اشتی ہیں اور د ایوان دار باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ بی بال آپ ابھی سات انویا چود وہرس کے بیچے میں اور گراؤنڈ میں نٹ بال تھیل رہے ہیں' آپ کا موبائل پینٹ کی جیب میں ہے' آپ کاموبائل تھرائے لگناہے' آپ باؤں سے ف يال كوكك مارت وين جيب من باتحد وال كر موبائل فكالته اورسكرين و يكي بغير فون كان ك ساتحد لكالية جِن ' دوسری طرف آپ کے ابوجیں' آپ ان کی بات سے بغیر کہتے جیں'' بابا میں نے حار گول کر دیے''ملیکن ووسرى طرف سے كمراكياں اور نے ميزي اور كرسيال كرنے اور وضخ جلانے كى آوازي آتى مين الب ك یاؤل رک جاتے میں "آپ کر اؤنڈ میں بیٹھ جاتے میں اور او ٹی آواز میں چلاتے میں "بابا کیا ہوا "آپ تیریت سے تو بین "اور دوسری طرف ہے" بیاؤ' بیاؤ' غداکیلئے جمیں بیاؤ' آپ کواللہ کاداسطہ' آپ کواسینامال بایادر بچوں كاواسطه بحص بابر تكالو على جل ربابول و خداكيك مير ي تهوف جهوف يح بين بجصبابر تكالول كى آوازي آتی میں اللہ بلو بابا بلو بابا بلو بابال د بائیاں دیتے ہیں لیکن آپ کافون بھر ہو جاتا ہے اللہ فون کو جھنگتے ہیں لیکن پید چانا ہے آپ کے فون کی بیٹری ڈیڈ مو چکی ہے اور آپ بھی گراؤنڈ سے اندھاد ھند بھاگ کھڑے موتے ہیں' آپ ابھی بیج ہیں اور آپ کو معلوم تہیں سی کورے کس سائیڈیر ہاور طاہر پلازہ کہاں ہے لیکن آپ یہ جانے بغیر دوزيزت إلى